203311

تقتديركياهي

وفنو تح فنرورى مسائل

مضمضه بعنى كلي كاعك

إسالةُ الما- ديا في بها ما )

سترد عيضن وهونهين توثتا

94 ياتين كفرك ايك إملاكك

| فهرست مضامین |                                           |      |                                                |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--|--|
| صقى          | مضمون                                     | صفحه | مفهون                                          |  |  |
| +1           | تضانمازي اداكرت كاطرلية                   | ٥    | تبدير                                          |  |  |
| PI           | خاز کے عزوری احکام                        | 4    | علاميفتي شريف الحق صافح                        |  |  |
| 44           | خاذباج اعت کی فضیلت<br>ترک جماعت کے اعذار |      | کی نظرمیں<br>عرض حال                           |  |  |
|              | وضور عنسل سجده مين                        | 9    | دیمان کامل کی تعرابیت<br>ایمان کامل کی تعرابیت |  |  |
| 24           | عوا) ذحواص کی                             | 1+   | ايمان كى قدر وقيمت                             |  |  |
|              | ہے احتماطیال                              | 14   | عقیده کامنجتاگی                                |  |  |
| TA           | وأت يس بي احتياطيان                       | 114  | اہلِ تبلہ کی تحفیر منع ہے                      |  |  |

نوافل میں دکوع

نمازکی انجیت

وتت سنت

نمازجنازه كيعيفيي

فحرى منت كبيره

4

M.

M

5

14

14

44

40

FO

44

| ۳     |                        |     |                             |  |  |
|-------|------------------------|-----|-----------------------------|--|--|
| مسفحه | مضمون                  | صفہ | مضمون                       |  |  |
| 4-    | قيرسل كاحزا            | 47  | سلام مح ليد وابن بأكين يورا |  |  |
| 41    | محرم اورتعزبة          | No. | آداب مجد                    |  |  |
| 44    | محرم ي كيرك            | Pr- | حس ا در تور تول کی صاحری    |  |  |
| 40    | عُرِس اور قوالي        | m   | التىسورتول كا فطيف          |  |  |
| 44    | شادی کے لئے بجیک       | No  | ق <i>لب</i> ا و <i>رنقس</i> |  |  |
| AF    | مبيدي شوال             | pre | مبرک اطالیگی                |  |  |
| MA    | تندّست كالجيك الكنا    | P4  | كلف تراب                    |  |  |
|       | بعدوفات اولادير        | MA  | كعانے كے بعد برتن چا ٹنا    |  |  |
| 49    | والدين كحقوق           |     | دانے دانے پہ ہے کھاتے س     |  |  |
| 44    | والدبن براولا ديح عقوق | ۵٠  | 2 PUV210                    |  |  |
| 4     | حقوتي ذوجين            | ۵.  | احر ومحركے نضائل            |  |  |
| 20    | وعامادراى كالتجوليت    | Dp  | بركان فقش نعل ياك           |  |  |
| 44    | مقصددكار               | 00  | يغرض كوسجده حرامه           |  |  |
| 44    | يدوها أدركاستا         | 60  | قركا بوسه وطوات             |  |  |
| 6A    | خود كرده راعلاج نيت    | 04  | قرردوبان اگرتی کاعکم        |  |  |
|       | امريا لمعودت ك         | 01  | قرير جراع                   |  |  |
| 49    | وشخص المنكر }          | 4-  | مزادات پرجپا در             |  |  |

| صفي ا | مضمون                                   | صفحه | مضرون                                         |
|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| (-4   | كالاخضاب                                | ۸-   | جندامراض نعمت مبي                             |
|       | جذامی سے بھاگنے کے                      | ΔI   | اسپرھ کیاہے ؟                                 |
| 1.4   | كامطلب ك                                | ^1   | بیعت کے معنی<br>م                             |
| 1-A   | متباكو كااستعال كبيائ                   | AY   | تجديد ببيت<br>بر                              |
| 14-   | عورتول کازور                            | ٨٣   | بیبن ا در اس کے فوا مگر<br>شرف میں دور میں    |
| 114   | مسلمانون کاکفار کے کے                   | AA   | شجرو خوالی کے فوائد<br>مناب                   |
|       | میلون میں عانا                          | 49   | ت بعیت وطرکفیت<br>در در د                     |
| 110   | کسب پرفخزجا زمهیں                       | 91   | بے علم صوفی<br>مدر مرشل میں انتقال            |
| 110   | مسی کربینے کے سبب کے<br>حقیب رمیا ننا   | 94   | درود <i>متر</i> لینه بی اختصار<br>نشان محبره  |
|       | مسلمان حلال وركاحكم                     | 99   | مان بد<br>رعت کیاہے ک                         |
| 114   | مسلمان طلان کوره کشم<br>دس بیجیکر د نیا | 1.1  | برست عیب دریانت کرنا<br>چن سے غیب دریانت کرنا |
| 144   | دیں بہررس<br>خوہدنے کی مذمت             | 1.2  | انگو کھی کس طرح م                             |
| 140   | دعظ كايبينيه                            | 1-0  | ک جا زُرہے                                    |
| 144   | ایام نفاس سے متعلق                      |      | ئىنى چارى <del>ت</del> ىنىيە م                |
| 144   | بدده که احکام                           | 1.0  | ك حقيقت كا                                    |
| th    | مئله شرورايه الثده شردراير              | 1-4  | زی اور شختی                                   |

تهاليم

اعیلحفرت مجدّملت (ما) احکردضا فادری رحمُ الطرّفالی دَنِی عَدَ تی عظیم ذرن قی مصطفی یا تنگار فقیه مدّنت عاشق بیول کرم منظم خورش عظم صفریفتی عظم مهٰ علام الوالبرکات می الدین محداً للاحمٰن شاه صطفیا رضا قا دری توری دامت برکاتهم لقدسه کی خدمهت میں

جه آس وقت سرتا یا یا دا المی پین تغرق اورارشا دیبول برحق معلی لیڈنعالی علیہ فرم) زخارتاً کُاکنکرسلاماً سے صحیح مصداق ہیں۔

جن کی نسگاہ کرم سکے اونی التفاست سے لئے جسے وسٹ محلے سوداگران بریلی میں دیوانوں کی ایک بھیڑنگی دہتی ہے۔۔ غلاموں کو بنادو رہ سشناس منزل بحرفاں کہ کسی ممزل کے ہیچھے رہنما ابن رہنما تم ہو

. است سرویت جب رجه ابن رصام هر محد المبایان مانی رضوی محد عبار کمبایی مضوی فقىيى مورض الممنية مى محارثى لى المحتى منا قبلا مجرى منطلالها لى مئرشيئة فيالها معتدالا شرفيها كية سى معرفة من المحاسمة المعرفية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية

كى نظرمىيى

میں کسی ایسانہیں جرمطبوع نہ ہو۔ مگرسینکر اور صفحات کی کتا ہول میں کسی مسئلے کا ہونا آنا مفیدنہیں جتنااسے ایک انفادی طور پرمشائ مرنا ہے ، ہی سے یہ سنا نکرہ ہوتا ہے کہ ناظرین کے ذہن میں وہ مسئل مرکوز ہوجا تاہے ا در ہی طرح اپناخاص اٹر ڈانناہے اسی لئے علمار کا دستورہے کہ ہم مسائل پر جستقل رسائل سکھتے چلے

اسی کے علمار کا دستورہ کہ اہم مسائل پر سیعفل رسائل تھے ہے آئے ہیں -مولانانے ہیں درسال میں کسی ایک مسکے کونہیں لیاسے بلکہ

وں بھے ہیں ہے۔ مختلف دیخرمرلوط مسا کم سے اکھٹا کیا ہے اس کی وجہ خالبًا بہے سر انہوں نے دیکھاعوام ان مسائل کوجانے نہیں یا جولوگ جانے ہیں وہ خفلت برتھے ہیں یا مخالفین ان مسائل ہیں عوام کو فریب و یتے ہیں تو انہوں نے بڑی عرق دین کا درجا نفشا ہی ہے - اعلی حضرت قدین مرف کی تھا ہیں ہے ۔ اعلی حضرت قدین مرف کی تصنیفات کے مزاد وں صفحات سے ان مسائل کو اکھا کیا اور اب عوام کے تعلیف کر دہے ہیں کہ نہ جانے والے جان جائی ۔ فاقلین کو انہ بیش کر دہے ہیں کہ نہ جانے والے جان جائیں ۔ فاقلین کو تنہیں ہوجائے اور فریب دہی کوئے والے ناکام ورسواہوں -

نیجے یہ و وق بہت لیند آیا جمری ڈعاہے کہ ولیٰ عزد دجل ہس کو نافع اور مقبول بنلے اور مقبول بنلے اور نافع اور کا دارین بیں بہترصل عطا فرملے اور انہیں ہس سے زیادہ دین و ملت کی خدمات کی تو فیق عطا شرمائے ۔ آنہیں ہس سے زیادہ دین و ملت کی خدمات کی آد فیق عطا شرمائے ۔ آئین کٹم آئین کٹم آئین کٹم آئین کٹم آئین کٹم آئین

بجاه جبيبه أبتد الموسلين عليه وعليهم الصاؤة والتسليم الخابوم الدين

محمرتشر لعی<sup>نی</sup> الحق المجدی خادم شعبّه انتارا لجامعة الامترند مبایک بور

۱۲ ر ذوقعده مسلط

نوبط : إس كِتاب مِن اگر عربي يا اُردوعبادت مِن على بائين توبرائے مديز إدامه كومطلع فرائين . مكتبةُ المدين ه درجاب ماركىيے لا مود يَحَ الْهُ وَتُصَلَّى عَلَى حَبِيبِهِ الكويُع

عضِمتال

اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل برمليوى قدس سنره كي غطيتم فعيت ا بکسی تعارین کی مختاج نہیں . آپ جہاں ایک بہت برطیے عالم وفقیہ محدث ومُفَهِّر سِقِے ، وہاں بہت برطے صوفی مصلح ، هرشد اور مُرتی تقے یوں تو آپ کے تمام علمی کار نامے ہیں لائق ہیں کہ لوگوں کے ساجنے ہیں کئے جا میں مگر اِس مخصرت ب ب آپ می مبت سی تا در و نایا ب وعلمی نصا سے کچھ ایسے مونی جن کرمین کے گئے ہیں جو قوم کی اصلاح و ترمیت ارشاد وتبلغ میں اچھارول ا داکر سکتے ہیں ، اس طرکیفے سے امام احد رضا کی تعلیمات و نظریات کو عام فہم انداز ہیں اہل علم وعوام یک بہنچانے کی خدمت بھی انجام دی جاسکتی ہے ، اگراس سیسے کولیند کیاگیا تو اِنشا اِللّٰہ المولی تعالیٰ آئندہ مزیدا لیے مفید حواہر مار دن کو بین کرنے کی کوشش كى جلتے گى - ى كا توفىقى إلاّ بالله تَعَالىٰ

هخها می دهنوی ۱ مجرم الحرام موسیایی ۱ کن ایج الاسلامی داسلامی اکیڈمی) تعبادک پور 4

ایکان کامِلِ

محررسكول الترصلي لتذتعالي عليبه وسلم كوسر ماستهيس سياجا نناحضو ك حقانيت كوصدق دل سے ماننا ايمان ہے ، جو ہن كامقر ہوالي مسلمان جا نیں گے جبکہ اس کے کسی قول یا نجل یاحال میں النڈ ورسول کا انکار یا تکذریب یا تو بہن نہ یا نئ جائے ا درحیں سے دل میں البٹہ ورسول حُرِّنْ عُلا وصلى الشَّدتِعالى عليه وسلم كاعلاته تمام علاقول يرغالب مبوا السُّدورسول ك محبولول سے محبّت رکھے اگرحیہ اپنے دشمن موں ا ورالیڈ ورسول سے نحالفو بدگولوں سے عداوت رکھے اگرہ اسے عگر کے مکرفے مبول ، جو کچھ النہ کے لئے دے جو کچھ روکے اللہ کے لئے زوکے ہیں کا ایمان کا مل رمول لللہ صلى الشرتعالي عليه وسلم فرملت ببي -مَنْ اَحَبُّ بِلَّهِ وَٱبْغَضَ بِلَّهِ وَأَبْغَضَ بِلَّهِ وَأَعْلَىٰ جس نے الٹریمسلتے مجت کی اورالڈ کے لئے کسی سے بغف رکھا ا درالٹارکے لئے ولله وكننع ولله فقدا شنتكمل الُائِيمَانَ اللهِ دیا اورالند کے لئے روکے رکھا تو واقعی

.. اش نے ایکان سکل کرلیا۔

له احکام متربعیت از اعلی هنرت صف حبلدا دّل سمنانی کنت خانه میریط دا بوداؤد ، ترندی مشکوهٔ صکاد کناب الایان)

## ایمان کی قدروقیمت

جب كبنى يريم صلى الندتعالى عليه وسلم ى تعظيم بدمعوع كفرعبادت البی میں گذار ہے سب سبکار ومرد و دہے ۔ بہتیرے جو گی اور راہب ترک نیا كرك لين طورير ذكر دعبادت الجلي مين عمر كاث ديسة بين بلكه أن مين ببت وہ ہیں کہ لااِللة الله ملك كا وكريكھة ا درمنر بين مكاتے ہيں مكراز الجاك محَّرِيسُولِ النَّرْصِلِي النَّرْتِعَالَ عليه وَم كَ تَعْطِيمُ مَبِينِ كِيا فَا مَدُهِ ؟ ، إصلاً

قابل قبول بارگاه البی نهبیر، الندع وحیل الیوں ہی کوفر با آسہ : وَجَدِهِ مُنَا إِلَىٰ مُلْعَيِدُقُ أُمِنَ ﴿ جَرِيحِهِ اعَالَ انْہُول نِے كَيْرِسِمِ نِ

عَمَلِ فَجَعَلُنَاهِ هَبَاءً مَنْتُكُ كُلًا ﴿ سِهِ بِرِبَادِ مِرْبِيجُ رَفِّي ا

اليول بي كونشرياً باليه :

عل كريث تعتين كعرب ادر بدلاكيا بوكا عَامِلَةٌ مُناصِبَةٌ تَصُلَىٰ ذَالاً بير معرفتي أكسي جلميك ووالعياز إلال حَامِيَةٌ دنيٌّع ١١٠)

مسلمانو إنحه وخحدرسول التنصلي المنذتعالئ عليديهم كتعظيم مدار ایمان دیدارنجات دیدارقبول عمال مونی پاینهیں بم کموسو بی اورعنرورمونی میم ا يمان كے حقيقي و واقعي مبونے بحد دوبا تيس صرورمبي دا، حجد رسوُل لنّه

تله تتهددا یمان با یاست قرآن از اطلی حفرات ناهنس برملیدی صرا مسطبوعه برملی

صلى لند تعالى عليه وسلم كى تعظيم اور دس أب كى تحبت كوتمام جهان بمد تقديم ومقدم دكھنا) توس كى *ا زمائش كالسيحة طر*ليفہ بيسب*ې كەتم كوچن نوگان* سے تعظیم دعقیدت اور محبّت کاعلاقہ عوصیے تہا ہے یا ہے، ہستاد اولاد معانی بیرا در تمها کسے مولوی ، حافظ مفتی ، واعظ دیخرہ و غیرہ کیے باشد حبیب وہ محدر سُول النَّد تعالیٰ علیہ وحلم کی شان آندیں میں گنتا تی مریب اصلاً تمہا رہے تعلب میں ان کی عظمیت ان کی محبت کا نام نستان بندرسیے، نوراً ان سے الگ موجا دَ ، دوده سے متھی کی طرح بھال کر بھیں ٹیک دو ۔ اگن کی صورت اگ کے نام سے نفرت کھاڈ'، مجھرنہ تم اپنے رہنتے ، علاقے دوکی اکفت کا پاس کرونہ بن كى مولويت، بزركى ،ففيلت كوخطريمس لا و ،كم تريد جو كجويكفا الديول صلی الندتعانی علیه دسم می کی غلامی کی بنیا پر تھا حبیب پیخف ان سی کی شا ن ين كسَّناخ مواكيفر بين أن سے كيا علاقہ رہا ۔

ا دراگر یہ بہیں بلکہ محدرسول النہ تعلی النہ تعالیٰ علیہ دسم کے مقابل تم سے ہیں کی بات بنائی چاہی ہیں نے صفورسے گھٹا تھی کی اور کم نے ہیں سے دوق منجا ہی ، یا ایسے ہر تہر انہا ما ، یا منجا ہی ، یا ایسے ہر تہر انہا نہ یا تہرا ہے جہا ایا گھے برانہ اما ، یا تہرا ہے دل تو " واللہ ما ابہم ہیں متہرا ہے اس کی طرف سے سخت ففرت نہ ہم کی تو " واللہ ما ابہم ہیں انقصات کر لوکر ہم دیمان کے امتحان ہیں کہاں پاس مہدئے۔
مسلمانو ایم اجس سے دل میں محدرسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مہم کی مسلمانو ایم اجس سے دل میں محدرسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مہم کی تعظیم موگی وه ان سے بدگوکی و تعت کرسے کا - اگری اس کا بیر یااساد یا پدر می کیوں نه موکیا جے محروشول الناصلی النات الی علیہ وکلم ما میمان جہات زیادہ پرایسے عود وہ اک کے گئت نے سے فور آسخت شدید نفرت نہ کردیگا اگرچہ اس کا دوست یا برادریالبسری کیوں نامو - ویتمبیدایان عالیہ )

بھا پُوا مالم کی ہوت توہی بنا پر بھی کہ دہ بنی کا مارٹ ہے بنی کا وارث وہ جو ہلایت پر مبوا درجب گڑاہی پر ہے توبنی کا دارٹ ہے یارٹیطان کا ، اُس دفت ہیں کی تعیقام نبی کی تعیقام ہوئی ، اب ہی کی تعظیم شعیطان کی تعظیم ہوگ

یہ آس مورت میں ہے کہ عالم گفرے نیج کسی گمراہی میں موہجنے بدند مہوں کے علمار کھراس کا کیا ہو مجھنا جو کفر مند یومیں مو، اسے عالم دین جا نتا ہی کفریے ذکر عالم حال کر اس کی تعنظیم -

موم بال راس مراس بیم است می می می از مان می بیم است می از مان می می از مان بیر کمالی در در می است می از ماند و در می از می در می از می از

لے دب ! ہیں پہاایال ہے ۔ صدقہ ایسے صبیب کی پچی ہو۔ ت سچی دجمعت کا صلی السرتعال علیہ دیلم آ مین دنتہ پدایان ص<sup>ال المخ</sup>ص )

عقيره كي يجتايي

كخات يخصرينه إش باشه بركه اكب أيب عقيد المبينت وجلعت

کا ایسا پختہ ہوکہ آسان و زہین ٹل جائیں اور وہ نہ تھے رکھرائس کے سا کھ ہروقت خوف لگا ہو ۔علمائے کرام فرماتے ہیں جس کوسلپ ایمان کاخوف نہمو، مرتبے وقنت ہیں کا ایمان سُڈپ مہوجائے گا۔ ستيدنا عمرفار وقءعظم دمني البترتعالي عنه فريلته ببي اكرآسمان ندا کی جائے کہ تمام روئے زمین کے آ دمی مختبہ بینے گئے ، مگر ایک سخف نومس خوت کردل گاکہ وہ تحص میں ہی نہ موں اورا کر نداکی جائے 'دوتے زمین کے تھا آدمی دورتی ہیں سولئے ایک آ دمی کے توہی امید کروں گا ک وهمخف پیں ہی نہ مول «خوف و رجا دامید ) کا مرتب ایسامعث لِ بوٹاچاہیے رالملفوظ ج ہ<sup>ہے</sup>)

## ۱ ہلِ قبلہ کی تکفیر منع نج<sub> بین</sub>ے

آن مرکز بحفر ربیطرت طرح کی موتسکا فیاں کی جارہی ہیں اور معا ندین اہسندت نے ہی مسئلہ کو ہی قدر الجھا دیا اور غلط روپ دیدیا ہ معا ندین اہسندت نے ہی مسئلہ کو ہی قدر الجھا دیا اور غلط روپ دیدیا ہ کہ مہل حقیقت ججاب درججاب مہرگئی ہے بعوام توعوہ ہیں ، ہی لئے مندر مستحصر است اس مسئلہ کی مہر حقیقات سے نا واقف ہیں ، ہی لئے مندر مسئلہ کی مہرج نوعیت ساھنے ہے اور دیل ارشا دہیتے کیا جا رہا ہے اور اسامن کی اور اسامن کے اور اسامن کا جا تر ہ بیاجلہ ہے ۔ وہا ہ اور ایسامند ہے ۔ " ہمانے علمارتے تصریح فرمائی کو اگر کسی کے کلاکا میں تعالیٰ وہ کفرکی مکلتی ہو ا ورایک وجہ اسلام کی تومفتی برواجیب ہے کہ وجہ اسلام کی طرف میں کرے۔

ق طرفت میں درمے۔ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَعُلُّوُ وَلَا بَيْنَانَى اس لِيَّ كَاسِلَةٍ بَعُودِ بِي بُلند مِ بَلْب نه كه بلند كمياج آنا ہے۔

الهذا جليك المكه كرام فرماتته بين : وقو الكهُ كارًا الله أنهُ اللهُ أنَّة الله يحدول في يسلم كركما ونهو يحتر

لاَنکَقِرَهُ اَنحَدُ اَصِنَ اَهُلِ الْبَقِبُلَةِ بِهِم اللهِ تبديسے سی کوکا درنہيں کہتے۔
مرکز میہاں ایک شدید فاحش مغالطہ بعض گراہ بددین دیا کرتے ہیں
کہ اُن اقوال سے استدلال کر کے شکران صروریات ڈین کی تحقیر تھی بند
کر فی جلہتے ہیں حالانکہ یہ نحو دکفر ہے ۔ یہی انکمہ وعلما کر اتوال مذکو و لکھ جی جا بچاتھ رہے فرماتے ہیں جو صروریات دین سے کسی شی سے متکر کو کافر نہائے جو کرکا فرسے ۔ شفا مشروریات دین سے کسی شی سے متکر کو

ما رئير باكتب معتمده بين سه : والنير باكتب معتمده بين سه : مَنْ شُكَّ فِي كُفْرُهِ وَعَذَا ابِهِ ﴿ جواليه كَالْفُرِدِ عِذَا بِهِ بِينَ ثُلُ

نقَدُ کَفَنَ ایک اورنمنا نوے وجہ کے بیمنی ہیں کو اس کے کلام میں سومہیو تکلتے

مين بنانو عام بروح رصار بهطاية على بادر الكيام المحالم من المرام بي بر مين بنانو عام بركفر جاتي من اور الكيام ونواسلام تومعني اسلام بي بر

حل واجب كريا وصعب احتمال اسلام كم كفرجا أرتهيس. وكرج زنانوب باتیں کفرک کرے اور صرف ایک بات اسلام کی توانسے مسلمان کہاجلے کا حاشا يكبي مهلان كالدمهب نهيب الزارا توميهو دميجي المذكوا يك موي البيعلل والسلام تكسدانه بإدكونبى توراست منفدس كوكلام البثرا تبيامت وجنت وثاد كوحق جلفة بين بير ايك كياصد لا باتين اسلام كي مبوئين بيمركيا انبين مُسَلِمُهَا جَائِدًا كُلَّ مِنَا بَهِينِ صَمَانَ كَبِنْ وَاللَّكَا فَرَسْبِوكًا , حَاشَ لِشْرِ بِكَر مِزَادٍ إ باتين اسلاً ك كيسه إدر ايك كفرى مثلاً . قرآن عظيم وتها زيَّته وروزه رکھے ، زکا فارے ، ع کرے اور ساتھ ہی گہتا کو کھی سی و کرے توقطعا کافر بوكا ربونبي المدون وعلمائ معتمدين فيلصريح فرمادي بي كرابل قبلاسے هراد وه میں جوتماً) عفر وریات وین برایکان رکھتے ہیں انہیں تکفیریا پڑتہیں و در جوهنر دریات وین مصرایک بات کا منکرم و وه ایل قبله می نهین اس كى يحفيرين تسك بهى كفرسه نه ألكاد يشرية مواقف هاشيه يبيي ومثرح فقه اکبرد حوالتی در مختآ روعیر با میں ا*س کی تحقیق ہے۔ بڑ*ا حوالہ حفرت اما اعظم رضى الشرتعالى عشركا وياعا لهب كدده ابل قيارك يحفرنهس كرتي بتيكث مكروبي جوهيقية أبل قبلهب ونقطوه كالكمه برصيب اورقبله كوعت كرس اكره يتحفظ كفرنجين نووسنيدنا المام عظم رضى النذتعالي عشابيعقالك ك كماب فقة كريشرلين بي فرالمقيس:

التدتعال كمصفتين أزليهن تدماد صِفَامْتُهُ فِي الْآذَلِ غَيْرُهُ كُنَارَتُهُ فَيَ نه نخلوق توجو انهبین مخلوق یا حاد<sup>ث</sup> وَلَا يَغْلُونَاهِ قَسَنُ قَالَ إِنَّهَا غَلُونًا بھائے یادن کے بارے میں توقف أَرُّحُنَكَ ثُنَّةٌ أَوْ وَفَعَتَ فِيْعِكَا أَقُ کرے یا شک لائے وہ کا فرہے۔ مُنَكِّتُ فِيهُا نَهُنَّ كَا فِرُ بِاللَّهِ

الما البراوسف دحمالت فرملته بس جعرمهيني مناظوے كے ليدميري ا درا لما الوحنيفه كى دلمك إس يُمِنتَعَرَّعولَى كرجوقراَل عَظيم كومخلوق كهه كافريج یہ فوائد خوب یادر کھنے کے میں کر نیچری کفارا دران کے افراب والفا درائے والے ، ایسی جگہبت نئل مجاتے ا درعل نیہ کفرکے مسلمانوں کی پحقیرے روکٹاچا ہے ہی والعدولها وى) واحسن الوعاء لأول ب الدُّعا مرصه ١٠٠٠ معبوع بريلى -

## ۹۹ یا تیس کفر کی ایک سلام کی

ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے موض کیا گیا حضور حبی میں 94 با نیس کفرکی ہوں ا ورایک اسلام کی اس کے ہے کیا حکم ہے ۔ ا رشا و قرفا یا دالیہا تتخص کا فرہے ۔ کونی مہیں کہ سکتا کہ ایک سحیرہ کرے الیڈ کو اور ۹۹ ہاداد كوتوسلهان رب كا ؟ اكر ٩٩ تحديد التذكوا وراكي بي مها ديوكو توكافر عوجا كُلُ مِينِ أبِكَ وَعِلْ عِيشِيابِ كَا ذَّا لَا جِلْتُ وَهِ بِأَكَ رَبِيحُ كَا بِا 'مَا يَاكُ ؟

اَ تَفَا قُا اِيكِ سِفِرِمِينِ كِي وَنْتَنِي كُمْ مِوكَنِي ، إِس كَيْ مَلِاش تَقِي -حسنورا قدس صلى الشرتعالي عليه وسلم نے فرط باء اونٹنی فلاں جبکل ہیں ہے اس کی مہار میڑسے اٹک گئے ہے - اس برایک منافق زیدا بن بھیت ہے كها محد رصلى الندقعال عليه وسلم انجية ببي كدا ونتشى قلال حبكل ميزما بيع زُحَا یُدُرِیْهِ بِالْغَیْبِ وه غیب کی *خبر کی*یاجانیں ہی برالشرع وحل نے سے 7 يت *كريم*دا كارى -

ا در اگریم ان سے پوچیوتو بٹیکے خمرا وَلَيْنَ سَالَتُهُمُ لِيَعَوُلُكِنَّ كبيرك كاليم أويونهى منبى كليل مس ا نَّمَاكُنَّا خَوُضُ وَمَلَعَبُ قُلُ

يخفيهتم فرما دوكسيا المثرا وراس كأآثيو إبالله واكاتاته ورسوله كنتمة : ور اس کے رسول سے محقیق کرتے گئے تَسْتَمْنَ زُكُنَ لَانْعُنْكِ ثُدُا طَدُ بهانے نہ بناؤتم کا فراہ یجے اپنے ایکال كَفَنُ مَصْرُفُونَكُ إِيهُمَا نِكُورُونِكِعُ ١١١)

مستان الما المن جويد معرص معرص المستواد من المستولى علوسود المتعدد المراد المن المستولى علوسو) المراد تفييرا للم المن جويد معرص معرص المراد المنظم المنتقول الماسيولي علوسو) ریبان) الشرقه ۹۹ ناگنی ایک تنی ، ارشا دعلی بول ہے کہ سی سے کوئی کلمصاور سوجی کے تسومعنی موسکے موں 9 م رکفرلازم آ یا ہو ا دراید بهلو اسلام ی طرف عبا آسوا اس محکفر کاحکم نه کریں جبتک معلوم منبوكه الرسف كوفئ ميهلوس كفرفرا ولبارمسكار يخفا اورسي وميول تعكيا

#### تعتديركسيله بينه

تفدیرنے کی کومی و نہیں کر دیا ہے کھفا محق جوٹ اور ہلیاں ہیں کا دھوکہ ہے کہ جسیا تکھدیا ہمیں ویسا کرنا پڑتاہے یہ بہیں نہیں بلکہ لوگ جسیا کہ نے والے تھے ویسا ہی ہرا یک کی نسبت تھ لیاہے ۔ تکھنما علم مے مطابق ہے اور علم معلی کے مطابق ہو نہیں نہیں ہونا ہڑے ۔ اور علم معلی کے مطابق ہو نہیں نہیں ہونا ہڑے ۔ والا تھا ا ودعم ونماز ہڑھے والا مولا عز دجل شاہدے کے لین زید تر ناکرنے والا تھا ا ودعم ونماز ہڑھے والا مولا عز دجل شاہدے ان نی حالتوں کو جاتا اور جوجی یا ہونے والا تھا ولیا لکھ لیا اگر بیدا ہوئے دالا تھا ولیا لکھ لیا اگر بیدا ہوئے دالا تھا ولیا لکھ لیا اگر بیدا ہوئے دالا تھا ولیا لکھ لیا اگر بیدا ہوئے کہ عمود زنا کرتا اور زید نماز بیدا مور دیونا کا ورزید نماز میں کھھا ۔ پر محصل ان کی بہی حالتیں جانیا اور یول ہی تکھیا ۔

زن کیجیے کچھ نہ تکھا جا آ تر الٹروز وجل ازل میں تمام جہان سے تا اعمال وافعال ، احوال واتوال بلاتبدها تما كقا ا در مكن نبي كراس ك مَلِم سَكِمُ لمَا مِن واتِّع مِو \* اسباكياكونى وَراكِهى ومِن وعقل يبكِّف والايركم كا كالخيضة اناكفأ كزيرزناكيك كاستباجاروناجاد ويبكوب يجبورى زنا کرنا پڑا ، حاشا سرگز برنہیں ، زیدخود دیجور ہا ہے کہ اپنی توامیش سے زناکیا ہے کسی نے الحقہ ماؤل با ندھ کر محبور نہیں کیا نہیں اس کا بخواتی عود زیا کرنا عالم الغیب وانتهاره کوازل مین معلوم تھا جیب اس علم نے اسے بجبورندکیا ۔ اسے بخر میں ہے † ٹاکیا مجبوُد کرسکتہ اپنے ۔ بلکہ اگر بجبجُرموجاً تومعا ذالته علم ونوسشت غلط موجلت علم مين تو بيتها ا ورميي تحماكيا مربي انی وامش سے ارک کا ب رناکرے کا اگر ہی سکھتے سے جیور موجلے تو بودا زناكيا ندكه البي خوامين سے توعلم و نوسٹ تذكے خلاف مبوا وريہ محال سبے -د قدَّا دى ا فرلىقِە ص<u>ىھى ال</u>الا مىلىگۇھ بىمنان مىرىھ بعض لوگ مسلد تقدير براس طرح بھي اعتراض كرتے ميں كر حيب البذكومعلوم بيح كدكون بداميت بالسئة اودكون نكرابي توكفيرا ببيار كوكبيكير تبلغ كاكيول حكم ديا - إس سلط عيس ارست دي-الترخوب حاشاب اورت صنبي ازل الآزال سے کہ ہتے

بندے ہوایت یا بین مے اور استے جا دصلا است بی ڈو مبین کے مگر تھی اپنے

رسولول کو بدایت سے منع نہیں فریا تا کہ جو بدا بیت یانے والے ہیں الن کے المئے سبب ہدایت ہوں اورجونہ پائیں گے ان پر بھیت اللیے قائم مو۔ مولئ عزوصل تما درمتها اوربعيه كربية كسي نبى وكتبا سبريخ تمام جهأته كوركي ، ن بين بواميت فرما دے وَخَوْشَاءً ؟ للهُ كَتِسَمَهُمْ عَلَىٰ النَّهْ رَخَافَلًا تَكُوْمَنَنَّ مِنَ المُؤْجِلِاثِيَ مركاس نے ونرا كوعالم اسباب بناياہ اور برنع سناميں اپنى هكست بالنديء مطابق مختلف حصته ركعامه وهجا تهاتوا نسان ويخزه جانلاد کو کھوک ہی نابھی یا کھو کے موتے توکسی کا صرف اس کے نام یاک لینے سے كسيركا بواسونكهن سيريث كيمطافي زابن جوشف سندوون ليكاني بحدجو سخت مُشْقَدَيْنِ رِلا فِي مبي تمسي كوية بيوتيس منظراتس في يول بي حيا إا ور إل ہیں بھی ہے شما راخمک اے رکھنا کسی کو آننا ویاکہ لاکھوں میں ہے آس کے درسے ملتے ہیں اور کسی ہم آس کے اہل وعیال کے ساتھ تبین تبین نوائے كذرته بس وعن برجيز ميس أهشم يَقْبِهُونَ رَجَيْتَ رَبِّكَ ط يَخُنُ يَحْتَمُنَا دَيْسَهُ عُدُاحٌ لِلْهِ كَى بَيْرِيْكَيَالِ مِنِ احْتَقِ ، يرْحَقَل ياجِبِل بد دہیں وہ جوان کے نا موس ہیں چوان *وچرا کرسے کہ پول کی*ول کیٹا اِدل کیوں لمه اورالشربياتها توانهيس بداميت يركفها كروتيا تواست سفيغ والفهركة ثاوان وبن

دَرَجَه رِصُوبِ چِدع ۱٫۰ کلے کیا پھھارے رہاک رحمنت وہ ہا نفتے ہیں ہم شے ان کی زلیت کا مدا ان دنیاکی ڈندگ میں بافتا و ترجیہ چھوپے) و ھپٹلے ۹)

ذكيا -سنسّاج إلى شان جه: يَفْعَلُ الله حما يَشَاءُ النُّرجِ مِياجِهِ كرَّا ہے۔ اس کی شان ہے لا کیسٹال عَمّا کیفتل دَهُمَّا کیسٹالوک وہ جر کھ کرے إس سے كوئى لا يجيئے والانہيں ا ورسب سے سوال ہوگا -زيدنے روپے کی ہزار المیٹی خریدیں یا پی شوسی میں لگائیں۔ یا پی سوبا نخانه کی زمین ا در قدمجون میں ،کیا آن سے کوئی الجوس کتاہے کہ ایک باتھ کی بٹائ ہوئی ، ایک ہمٹی سے بنی ہوئی ، ایک آ دے سے بچی حوث ، ایک د ویے کی مول بی جونی میزاد امنیٹیں تقییس ان پایخ سومیں کیاخونی کھی کامیحد بی*ں فرختگیں* ا وران میں کیاعمیب تھا کہ جلنے نجاست میں رکھیں اگر کوئی الحق اس سے پوہیے تھی تو وہ بہی کہے گا کر میری ملک تھی میں نے جوجا المحیا۔ جب مجازی محبولی طبک کا بیرحال ہے توحقیقی اسچی ملک کا کیا ہوجینا - ہما را ادرېارى جان و بال كا وه ايب اكيلا ياك نړالاسچا بالكسبے - استے کا اس کے احکام بیں کسی کو محال دم زدن کیامعنی -کیاکوئی اس کا ہمبریا اس يرا نسره جد من سے كيول ا وركيا كي - مالك على الإطلاق بي الجاتراك ہے جوھا ہا کہا اور حوجیاہے کا کرے گا۔

ذلیل و فقر ہے حیثیت حقیرا گربا دشا ہ جبارسے کی تھے کو اس کا اسر تھی یا ہے ، شامر سندنے گئیراہے اس سے ہرعا قبل یہی کہے گا کہ او بدعقل بے ادب اپنی حدمیدرہ جب بقینیا معلوم ہے کہ بادشا دکوال عادل اور جمیع کٹال 

# و صنو کے صروری منائل بیند

وفنوكرت جب يليظ بينها ولله العنبك و قالتك المقالة والمنتار الله على ويقو الإسكة م بره هدم جو وفعولهم الشرسة تترش كياجا الهدي تهم بدن كوباك سرد تناسع رور وحقيف برريان گذشت كا اتنامي باك موكا كفر وونوں بالحقول يتجون كت بن بين بار إس طرح وهوے كريميلے سيدھ باتھ

المحقول بہجوں کے بین بین بار اس طرح دھنونے کر پہلے سیدھے ہا کا کو ہا تھ سے بانی ڈال کر بین بار کھیرلے لئے کو سیدھے ہا کھ سے بانی ڈال کر تین بار اور اس کا خیال سے کہ انگلیوں کی گھا ئیاں بانی بہت سے نہ رہ جا بیس بھر تین یا دگئی الیمی کرے کومنہ کی تما اجٹوں اور دائنوں کی سیا کھڑ کیوں میں بانی بہنچ جائے کہ وضوعی ہی جارے کئی کرتا سُنٹے موکدہ اور محتمل میں فرض ہے۔

اکتروگول کو دسکھاکہ انہوں تے عبلدی عبلدی تین باریج بیج کولیا یا

ناک کی نوک پرتین مرتبہ بانی دگا دیا۔ ایساکر ہے سے دحنو میں سنت ادا نہیں ہوئی ، ایک آ دھ بارایساکر نیسے تارک سنت اور عادت ڈللنے گناہ گا دو فاسق مو تاہے اور عشل میں فرض رہ جا تکہے تو عشل تومونا ہی نہیں کرنرم بالنے تک پائی چڑھا تا وعنومیں سنت توکدہ ادر مختل میں فرض ہے۔

ڈاڑھی اگرہے توخوب ترکرہے کہ ایک بال کی جو مجلی خشک رہی اوریانی ہی بیر نہمہا تو وضو نہ ہوگا اور مندیریانی لمبانی میں میٹیانی کے بالوں کی جروں سے تھوڑی ہے تیجے تک اور چوٹرانی میں کان کی ایک کو سے دوسری نوتک پانی بہائیں ۔ محرود توں ہاتھ کمتیوں تک اراح د صوبیس کہ یانی کی دھار کہنی تک برابر بڑن جلی جائے یہ نہ ہو کہ بہتھے تين بادياني حيور ديا اور ده کمني تک بهتما چلاکي بس طرح کهنی ملکه کلان ى كروڭون بريان نريج كا احمال ب آن كا فحاظ صرورى ب كرايك ر دنگشا بھی حشک نہ رہے ۔ اگر یا بی کسی بال کی جڑا کو تر کرتا ہوا بہہ كيا اور بالان تحقد خشك ره كيا تو رصونه موكا \_

یہ مرکا مے کرنافرن ہے اور کھرمرکے بالول کا مسے کرسے ۔چہادم مرکا مسے کرنافرن ہے اور بارے مرکاسنت ہے۔ دونوں ہا تھول کا انگوٹھا اور کلمہ کی اُنگل جھوڈرکر تیمن تیمن انگلیوں اور انہیں کے متقابل تجھیلی کے حضوں سے یا ن کی جانب TM

ت گدی کے بھیتین ہولے جانے مھر مہمیلیوں کا باقی حقد گدی سے بیٹان تک لائے اور کلمہ کی انگلیوں کے میط سے کا نوں کے بیط کا می

بینان تک لائے اور کھے کا انگلیوں کے بیٹ سے کا اول کے بیٹ کا ک کے است کا اور کھے کا ک کے کا ک کے کہا ہے اور انگو گھول کے پیٹ سے کا نوں کی ایٹ سے کا اور ایٹ وست

، ہاتنو کی بیٹید ہے گردن کے بھیلے حصہ کا ، کلے پر ہاتھ نہ لاسے کہ بدیجت ہے - بھر دونوں یا وُں شخنوں کے اور پر مک دھوسے اور مرحضو پہلے دایاں

ایک مرتبہ گا دُں جانے کا آنفاق میوا ایک عالم میرے ساتھ کے فجر کی نما ز کے لئے انہوں نے وطوکیا ۔ مجد دُ سے جہرہ پر پانی ڈالاج ہب ان سے کہا گیا تو فرمایا جلدی کی وجہ سے کرد تعنت مذجائے ، میں نے کہا تو

بلا دمنومی پڑھنے کے بیجے خیال رہا ظہرکے دقت بھی دیجھا انہوں ہے ہوقت مجھی ایسا ہی کیا ۔ ہیں نے کہا اب تو وقت نہ جا تا تھا ۔ آج کل لوگوں کی عام طورسے بھی عادت ہے بھنل میں جس قدراحتیاط جاہئے آج

كل آئى ہى بے اصتياطی ہے الشرائعانی معان فزیلئے۔ را للفوظ عبد م<sup>ن</sup> استنشاق ليعنی ماکٹ ميس پائی ڈالٹا مستنشاق ليعنی ماکٹ ميس پائی ڈالٹا

مسد بید کا ناک کے دونوں شخشوں میں جہاں تک زم جگہ ہے لین سخت بڑی سے نٹر دع تک دُھلنا اور سے یوں ہوسکے کا کرپانی نے کرسونکھے اور

ا دیر کوچر محالے کر وہاں تک جسے جلے ۔ لوگ اس کا یا مکل خیال نہیں کرتے اور ہی اوپریانی ڈالتے ہی کرناک کے مرے تک چوکر گرمیا ہے ، بالنے میں حتی زم حبکہ ہے ہیں سب کو کہ صلنا تو بڑی بات ے، ظل ہرہے کہ بیاتی کا با تعلق میل دیعنی میلان) پہنچے کو ہے، اویر بے چڑھائے نے چڑھے کا ۔ افسوس عوام توعوام بعض پڑھے تھے تھے ہی اس بل میں گرفتار ہیں ۔ وهنو میں تو خیر اس کے ترک کی عادت ڈالنے سے سنت جھوڑنے ہی کاگناہ مو کا ۔ اورعنس تو مرکز اترے کا ہی نہیں جب سک سارا مندهلی کی حدیک اورسا را زم با نسه بخت بازی کے کنا سے تک بورا نه دهل جلے بہاں مک کا علمار فرماتے ہیں کہ ناک سے اندر كتا ونت ولين ميل ) جمى ب تو لازم ب كريه اس صا ت كرے ورن اس کے تیجے یا بی محبور نہ کمیا توعنسل نہ ہو گا ۔ اس احتیاط سے بھی روزہ وا كومفر دلعي چھ كارا) نہيں- ہاں اس سے ادبرجر طانا اسے ندجا سے كركس يانى دماع كو من جواه جائے يغرروزه دار كے لئے يہ جي سنت ہے مُفْمُونَدُ وَيُ كُلِّي مِنْهِ

سمالے مشہ کا مع اس کے گوسٹے پڑ زے کئے دکونے اکھلق کی حدیک وُھلٹا۔ آج کل بیہت سے علم اس مُفتہ نفے سے معنی صرف کلی سے 14

مستحقے بس کچھ یانی منہ میں ہے کراگل دیتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور حلق کے كناكية بك نهيل مينجياً. يون عشل نهيل اثريًا نه المعشل سے نما ر عوسے بمبحد میں جا تز ہو بلکہ فرص ہے کہ ڈارٹھوں کے بیکھے کا لوں کی تہدیمیں وانٹوں کی جرط میں ، وانٹوں کی کھڑکیوں میں ،حلق سے کناسے تک ہر برزے بریانی بہے ، پہان تک کر چھالیہ و بخیرہ اگر کوئی سخت چیز کہ یا بی کے بہنے کو روکے گی واسوں کی جرٹایا کھر کئیوں میں حائل مو تولازم ہے كرا سے جدا كر كے كلى كرے ور وحسل تدميوكا - بال اگر إى كے بيدا كرتے ميس حرج و حزر واذبت موجس طرح یا نول کی کترت سے جزاد ل میں چو تا ج کر موجا تاہے کا حب ناکساڑیا وہ ہوکراکپ ہی جگہ نہ چھوٹائے کے تابل منہیں جزنا ، یاعور توں سے دانتوں سی سی کی تنہیں جم جان ہی کران كے تھيلے میں دانتوں اور مسوط صول كے نقصال كا اندليته ہے توجب لك يى الت رى كى س قدرى معا فى بوكى -عنوس ال احتباطول سے روزہ دار کوئنی حارہ نہیں ہاں غرعزہ

عنل میں ان احتیاطوں سے روزہ دار کوھی چارہ نہیں ہاں غرفزہ اسے نہائی چارہ نہیں ہاں غرفزہ اسے نہائی کہ کہیں یا تی حلق سے نیچے نہ اترجائے ۔ عیر روزہ دار کے لیے عزوہ مندت ہے ۔

استالةُ الماليتي ليان بهايا

(اس کا مطلب عشل میں یہ ہے کہ ) مریح بالوں سے تاووں کے

نیج بی جم کے سریرندے رونگے کی بیرونی سطے بریانی کا تقاطرے ساتھ بہرجانا سوائی موضع رجگ ) یا حالت محبوبیں حمدے ہوجس کا بیان عفریب آ کہنے ۔

درگ بہاں دونسم کے بے احتیاطیاں کرتے ہیں جن سیخسل نہیں انر آیا اور نیازیں اکارت جاتی ہیں -

اولاً : عَنسُل عِانَفَتَحَ رَبِعِن زَرِكِ سَاتَحَ الْمُحَى مِن الْهُى عَن مِن الْهُى عِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَهِيْ جَلَتْ بِرَقَاعَت كُرَكَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ جَلَتْ بِرَقَاعَت كُرَكَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ جَلَتْ بِرَقَاعَت كُرَكَ عِلَى اللهِ يَهِيْ جَلَتْ بِرَقَاعَت كُرَكَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ جَلَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ جَلِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ورى جه جب بها عَنْ الله اللهُ ورى جه جب بها عَنْ اللهُ اللهُ ورى بِهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

قیانیگا: پاتی ایسی بے برداہی سے بہاتے ہیں کہ لعبض مواضع بالکل ختک رہ جاتے ہیں یاان کک کچھاڑ بہتی ہاہے تو وہی بھیلے ہاتھ کہ تری ، اِن کے خیال میں شاید بالی میں ایسی کرایا ت ہیں کہ مہر گھنے و کوشے میں آ ب ہی دوڑ جائے کچھا احتیاط خاص کی حاجت نہیں حالانکہ جبم فلا ہرمیں بہت سے مواقع ایسے مہی کہ دہاں ایک جبم کی سطح دو مرکز جسم می سطح دو مرکز جسم سے جھا بانی کی گذر گا ہ سے جدا داتے ہے کہ کے فانا فی بانی میں اور حکم ہیں ہے کہ آگر ڈرہ مجر حکم یا کسی بانی اس بر بہنا مقلنون نہیں اور حکم ہیں ہے کہ اگر ڈرہ مجر حکم یا کسی بانی میں اور حکم ہیں ہے کہ اگر ڈرہ مجر حکم یا کسی بانی اس بر بہنا مقلنون نہیں اور حکم ہیں ہے کہ اگر ڈرہ مجر حکم یا کسی

له عشّل محمد في وُهلن ا وريفس محمد في نها ما ١١٠ ن

بال کی فیک بھی یائی ہیں بہتے سے رہ گئی تو غسل شہوکا اور نہ ہر مائی نہیں بلکہ دخویاں بھی این ہیں بہتے احتیاطیاں کرنے ہیں کہیں ایر ہوائی بہر ہائی نہیں بہتا ، کہیں کہنیں کہنیں کا لوں محیاس بہتا ، کہیں کہنیوں بر ، کہیں ملتقے کے بالانی چھتے بر اکہیں کا لوں محیاس کنیٹیوں بر نہر السرائی سنتھل کو بربھی ہے ہی ہیں ان تمام مواقع کی تقدیل طرفق اینے سلیس ورفتین میایاں سے کی تقدیل طرفق اینے سلیس ورفتین میایاں سے فارکورہے جھے بعو تہ تعانی میرجا ہل ، کچہ وعورت مجھ سے زنبریا آن نوفوں کے فارکورہے جھے بعو تہ تعانی میرجا ہل ، کچہ وعورت مجھ سے زنبریا آن نوفوں کے فارکورہے جھے بعو تہ تعانی میرجا ہل ، کچہ وعورت مجھ سے زنبریا آن نوفوں کے فارکورہے ہے بھی ہے ایک میں ان میں ان میں ان میں ان ان میں ان ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان ان میں میں ان می

### سنزر تھے سے وانونہیں لوٹترا

ا پیتایا پرایا بترد بیکھتے سے اصلاً وضویس فیل نہیں آتا، پیسکلہ عوام میں غلط مشہورسے ہاں پرایا مشر بالقصد دیجھا حرام ہے ( درنماز میں اور زیادہ حرام اگر تصداً دیجھے کا نمازم کروہ ہوگئ ۔ د نما دی ا ذرایتہ دیدہ سمنانی کتب نمان میربھی

## قضانازي اداكرني كاطرلقته

تنبيه : ا ذكارو اشغال مين شغولي من يهلي اگر قضانها زين يار د زم مهول ا ك كا ا دا كرلينا جس قدر حلد مكن مونها يت عنرورك مين

ئنت ہس آخیس کے کہیں گڑریے تکھیے کہیان العظویا فیآدی مفوسے حلیاول کا مطالعہ کری

جس برفرط باق مواس کے نعل داعل مستحدگا تہیں دیتے بلک تبول ہیں موتے جب کک نرائط دار کرنے ۔ تفعا نمازیں جلدسے جلدا داکر ٹالا زم ہی معلوم نہیں کرکس قت موت آجائے کیا شکل ہے ایک دن کی ہیں رکعتیں موق ہیں دیعنی ہجرکے نرطنوں کی ودرکھت اور ظہر کی چار رکعت اورع صرکی عیارا ورمغرب ک نین اورعشار کی سات یعنی عبار فرطن تین وتر) ان نمازوں کو سواطلوع دعؤوب و زوال کے زکر ہیں وقعت تجدہ حوام ہے ) ہردقت اواکرس کہ کہے

ا در اختیارے کر پہلے جو کی سب نازیں اواکر سے محد ظہر کھر عصر کے مغرب تجرعشارى مياسب تمازس سأتحد ساتدا داكرتا جلك أوران كاالساحياب رگائے کر تخب میں باتی مذرہ جامیں ،زیادہ موجا میں توجمہ تہیں اور وه سب لِقدر طاقت دفت، فنه حلدهلدا داکرها کا بلی ز کرسه کاهیب یک قرض ذمہ بر با تی رہناہہے کوئی نفل ت*ویل نہیں کیاجا تا ۔ نی*ست ال تمام نحاذوں کی اس طرح ہومٹلاً سو با دکی فجرتفناہے تو ہر بار یوں کھے کرسیب سے پہلے بوقیر مجھ سے قضا ہوتی ۔ میر دفعہیں کہے لیتی حبیب ایک ا دا ہوتی تو باتیول میں جرسب سے پہلے ہے سی طرح آطبر دیخیرہ ہرنما زمیں نیت

کرے جس پربہت سی نیازیں قضاموں اس سے لئے صورت تخفیف اورجلہ ا واجہنے کی بیسبے کرخالی رکھتوں میں بجائے آئے تُن مشریعی سے شبھالی الّٰہِ به کے اگرایک باریجی کہد ہے گا توفرض اوا ہوجائے گا۔ نیزتبیجات دکوع وسجو دمیں ہرت ایک ایک بارشبھٹی تربی انعظیفی اورشبھٹی تربی او عنی پڑھولینا کا فی ہے قشہ گھنڈ والعظیات) سے لیعد وونوں ورود مٹرلیٹ کی جگہ اکٹھٹی صلی حتی شہید نا گھنٹیں ڈاالیہ وترون میں

وَمَنْ يَعِنُ جُ مِنْ بَيْتِهِ مُمَهَاجِزًا إِلَى

‹ اللهِ وَمَهُ كُولِهِ الْحَرِّيْ مِنْ رَكُ لُهُ

الْمَوْتُ فَقَدُ وَثَعَ آجُرُكُ

بجائے وُ وائے تنوت وَتِ اغْفِنْ فِي كَبْنَاكَا فِي سِهِ طلوعًا وَمَا سِك ببي منط بعدا در عزد ب آقناب سے ببیں منط قبل نمازا داکریں سرایسا جس نے ذریمازیں باقی ہ*ں چھیب کریڈھے کو گن*اہ کا اعلان جائز تہیں داسی ملیایس ایرشا و فرمایا 🗜 اکرکس شخص کے زمر تعیق یا جالیس سال کی نمازیں واجب الا واہیں اس نے لیسے ان صروری کا مول سے علاوہ جن سے بغیر گذر منہیں کا روبا ر ترک کرمے پڑھنا ٹروع کیا اور پیکا ارادہ کرلیا کمک نمازیں اوا کر سے آ رام بول کا، اور فرض کیجئے ہی حالت میں ایک مہینہ یا ایک ہی دن کے بعداں کا اُنقال موجائے توالٹہ تعالی اپنی رَحَمتِ کا ملہ سے اس کی سي خازي اواكروك كا- قال الله تعالى -

جوابيئ ككرس الثدورسول كى طرت

بجرت كرنا موانكئ كيراس راستين

موت م جائے تواس کا تواب اللہ مے

و مرکزم برتا بت بوچکا-

عَلَى اللَّهِ عِهِ ٤ ١١)

یہان طلق فرمایا گھرسے اگر ایک ہی قدم نکالا اور موت نے اکیا تو بوراکا اس کے نامر اعمال میں مکھا جائے اور کا مل ثواب پائے گا و ہاں نیت دیکھتے ہیں سارا وار و مدار حس نمیت پیسے بوالوشنا)

> شاز کے لیمض صروری احکام پیند

را ، جس و تعت سوتے سے استھے خیال جو کہ مجتمع تھا کجلی کی چال سے

منتشر جوجا ناچا بهه به گر کھیل گیا توسمٹنا شکل جوجا تاہیے ہے۔ انکھ کھلے ہی پہلاکام بہ کرے کوخیال کو دوک کرتھور ہیں تین مرتبہ کلمہ طیب کا آلات ایک انگاہ منعمت کا ترسمول انگارص کھائے وسکھتے کا مشارک کا انگار کھائے کے کہا ہے وسکھتے کا

یب و رحمه با به با دید مسلمان رحسون الملاس سایم و رسیم. برانه چیه ابتدار اس که خیال که جوگی تو دن میر اس کی برکسته اس که خیال میر. مای رسدگا

7 (

(۱) نمازمین نا من کرینی الفولقوت با ندهی جایش بفت کامون در این الفت کامون از برنان میدا در بهال سے وسوئی الفقی بهی اور تبلیب کو جاتے بہی ہی گئے المکر شانعید در فتی الله تعالیٰ عنهم کلاب کرینی بیٹ بر الحق باندھتے بہی کرین کا دائمت دوکیں ، اور مہالے ائمیہ رفنی الله تعالیٰ عنهم جمیمین ناف

سلته بحواله كشكول فيقرقنا ودئ صلاحه مهم طخفها بمطبوع حق بريسي - موداكران بريلي

مے نیچے باندھنے ہیں کہ ابتدائے سرحتیہ کی بندش کریں ہاتھ دقتاً فوقت ڈ مصلے موجا میں گے انہیں کھرکس وس ۔ (س) فیکاہ کے مواقع رجگہیں) جونٹرلعیت نے بتل نے ہیں ہی سے یمی مفصوّد ہے کرخیال پرلیٹان نہ ہوتے پائے ، اس کی یا بندی عنوہ رہے قيع بن نكاه جائے كدہ برے وكوع بيں باؤں بر، قعود ميں كودى پرسلام میں شائے پر-رس كان ايني أواز سے كيرے دمي ديعى جو كچھ ياسى أواز فنرور جو كاخود سن سيح ) (۵) پڑھے میں جلدی چاہیے، آمہتہ ڈھیل کے ساتھ جورا ھا جائے ہی سے خیال کو آئیٹٹارکامیدان دسیع ملی ہے ا ورحبب عبارهید الفاظ دا كفيكة اود صحبت كالمجي لحاظ يب توخيال كوس طرضت ۆمىيەتىك<sub>ى</sub>گى-(١) ايك بڑى جل يە بىر مىرسى يا ۋن تك سرحوش، سررگ ترم إدر تحصيلا اورتصوريس زمين كى طرمنات وبريس - بانف كي موك زمون مونگرها دیرکو نه حِرِّه عبول اورلسیلیال بخنت نه بیول ، بدن کی میروشی بھی دَقتًا فوتنًا بدل جلئے گی ، لحاظ رکھیں تیدل بلتے ہی فوراً تھیک کرلیں اس کے معتی نہیں کر قیام ہیں جھیکا موا کھڑا مو ، یادکوع ہی مرتیجا مو یا

یا ہے دمیں کلائی یا بازویا زانوخلات دصنع جوں کہ بیہ تو ممنوع بلکہ توصہ

میں مرحضوزمین کی طرحت بھکا ہوا ہو، پیٹھے کھیے ہوئے نہ ہوں ، نرم

ہوں اور بہ تھے ہے تھا ہر ہوجا میں گے جس طرح بنایا کیا سدھا کھرا ہو ، کھوٹری دیرمیں دیکھے گا کہیتھ سخنٹ ہوگئے ، شانے اورلیدلداں وہم كوير معلى موسة اور تصور تفيك كرتي بى بفيراس كے بدل كوكوني جنین دے بحکس ہوگا کرسب کے سب اعضار اتر آئے اور زمین کی طرب متوھ مبو تھے<sup>ر</sup> ( ) اگر اف کارنماز کے معنی معلوم عبول فیما درنہ اتنا تصور جائے مسعے کرمیں اپنے رہا ہے روہرو کھٹا عاجزی کردیا جول اور اس فیجس ہوگا گڑا گڑا گے کی صورت منہ بنا تا حیب یہ دھنع یا نے فراً متوصہ میوس مر بنالے معافیال صحیح بوجلے کا . ( ۸ ) وُسُوکسے جو آیش ان کے دفع کی گامشنش رہرہے ہی سے در ان باندھنے میں بھی آل کا مطلب ماصل ہے کہ میرحال نما زسے عال موكر وومرس كام مين شغول موا بكامعاً ا دهرس خيال ابت رب محصور عاجرى كى طرحت متوجه كرشه ا در وسوس كويه مجيد المركون دومرا مك ربائ - جھ سے کھو کا نہیں ۔ اگر زیادہ سننگ تواسی عاجر ی میں ایتے

رسب فرياد كرے- إلى كا قاعدہ بيريا والبى كرتے ہى كھاگ جا كا ہے ۔

mp

بڑاگر یہ ہے کر بیٹ مذخالی ہو نہ مجدا - اتناخالی کہ مجوک پولٹان کرے یہ بھی مُخِر ہوگا ۔ مجدمے صَرْرُ کا تو مجھ شکا ناہی نہیں ، افغنل و اول تہالی بیٹ ہے ۔ رکٹ کول فقر قادری عظام : ۲۵)

# <u>صعث اوّل کی فضیلت</u>

البطاق : حدیث میں فرمایا اگر ہوگوں کو معلق سبخ کا کوسف ول میں شاز بیٹر بھنے کا اس قدر ٹوا ب ہے تو صرور آس بد قرعہ اندازی کرتے ہیئی ہرا کی صفت اول میں کھڑا موزا چا نہا ۔ اور حبکہ کی تنگی سے سبب قرط انداز پر فیصلہ حوثا ۔ سب سے پہلے اہم پر جمعت الہٰی ٹا زل حوثی ہے کھڑھ فا فل میں جو اس کے محاذی کھڑا مو اس محاذی کے وا مہنی جا نب کھر بائیں اسی طری دومری صف میں پہلے محاذی امام کھر دلہنے کھر بائیں ہے ۔ یوں ہی میں جو میں مصف میں پہلے محاذی امام کھر دلہنے کھر بائیں ہے ۔ یوں ہی

### نمازجاعت كى فضيلت

شابع دلینی مرکار متصطف اسلی التیرتعائی علیه وسلم نے جامعت کی اس درج آکید فرمانی ہے کو ایک نامینا خدمت اندین میں صاحر ہو کر عرف کیا رسول الدرسی یا می کوئی الیسا نہیں کہ مجھے ہاتھ کچھ کو کرمسجد میں ہے آیا رے بچھے گھرمیں نماز پڑھ لینے کی اجازت محطا ہو ، اجازت فرمائی ، حب و هیلے کھر بلایا ا درادت و حزمایا - ا ذلان کی آواز تمہیں پنجتی ہے عرض کی ' ہاں ۔ حزمایا توحاضر ہو۔

عبدالنّر بِنُ أُمّ مَكتوم رضى النَّر تِعالَىٰ عنها كَر يَهِ هِى ٱنگھول سے معذور محقے عاصر مہدئے ا درع ض كى يا رسول النّد ، مدينه طيته ميں سانپ بجھوا محق بعد المعرف ہيں کہا جھے احاز سنت ہے كہ گھر ہيں د خال ) پڑھ د اياكوں فرمايا تنہيں محق على اصف لمائ قاحق على المفاق حتى المفاق حتى المفاق مو و فرمايا تو ما طرم و -

نا بیناک آبیل درگفتا مو شهری سےجائے والا بھسوسا جیب سانب بھٹر لیوں کا اندلیشہ مہو تو مزور رضعت ہے۔ مگر صنور نے آبہیں افضل پرعل کرنے کی مالیت فرما ان کر اور لوگ بین لیس جو بلا مذر گھر میں بڑھتے اور سجد میں بڑھتے ہیں کہ میں بڑھتے ہیں کہ اور لوگ بین لیس بڑھتے ہیں کہ اور لوگ بین ایس بڑھتے ہیں کہ اور کا متن کہ تھی کہ میں بڑھتے ہیں کہ اور کا کہ تھی کہ میں بڑھتے ہیں کہ اور کا کہ تھی کہ میں بڑھتے ہیں کہ اور کا کہ تھی کہ سقت جھوڑ دو کے تو گراہ میرہا وکے ، الوواؤ و میں سے البین ہے کھر کرو گے ) واقعیا فرما اللہ تعالی میں میں ہے البین ہے کھر کرو گے ) واقعیا فرما اللہ تعالی ا

د فنا دی رصویه حلیدا قبل مطبوعه بریلی)

ترک جاعت کے مشرعی اعذار

ہمشہ یا درہے کہ احکام الباہے الانے ہیں تلیل مشقت بھی عذر

نهیں موسکتی مشقت شدمد عذر ب

اكررات أتى اندهري ب ومهرتك راستنظرتيس أما ياصح كومياه بدل محیط ہونے سے یاکسی وقت سیاہ آندھی مل چیجتے سے اُسی تماریکی ہے تو یہ جاعت بي حاحتر ز ہونے كاعذر ہے۔ دانفِناص ٢٣٧)

جراع یا لالٹین مہتا ہوجے مبحد تک بے جاسکے یا مہتیا کرنے میں ڈ<sup>ت</sup> م

نہیں مٹلاً تیل ا در دیاسلائی موجودے توکیبی اندھیری ہوترکہ جاعت کے لئے عذر منس موسکتی ۔

جس کے یاس روشی کاسامال نہیں یا مثلاً ایک بی جراع ہے ا در کھرمیں اہل و بھیال ہیں کہ بیستجد کولے جائیں تو وہ کا موں سے معطل حبائيس يابيج اندهيرك مين ڈریں یاعورت اکیلی ہے استخوت آئے تولی

حالنتايي وهمخت اندهيري كالمهجدتك واستدند سويجه ترك جلعست كم لے عذریہ

اندهيري مين مجد كوجانا برشى نضيلت ركفيا بهدرسول النثر صلى لندتعال عليه دسلم قرمات بي ا-

بَنِيِّرِ المشَّارُينَ فِي الظَّلَعِ جوا ندهير بووسي حافزى مجاريح إلى التسَاجِينِ التَّوُرِ التَّامِ عادی بن انهیس مبتارت دوروز قبیا

رانتهانی کمزدر) بوشها که حل تهیس سکتا ۱۰ ندها که انکلنهیں رکھتا ،

يُعُجُمُ الْقِيَّا مُداحِ واجودادُى

کامل ټورکۍ . شرمىنى، اجني ملجيل حاكسم) رفتا دی رصوبه جلد میدا دک من ۱۲۴ مخصلًا) يومبيرتك منها سع، جيسي لمنها ، إياسي ، يا وه مقلون مريض لقيه

رات کورتو تد والا یا کرورد ویخرہ سے باعث چلتے معذور، ان توگول يرجمني وجاعبت واحبينهي - رفتاوي بضويدا ول صلامه) وضو عسل سجاح ،

ميرعوم وتوص كى ياحتياطيان

وصنو: میں کہنیاں ، ایواں ، کلائیوں سے تعین بالول کی نوکس اکٹرخشک رہ جاتی ہیں ا دریہ توعای بل ہے کہ منہ دھوتے ہیں

یانی ما تھے بحصہ زیریں ہر وللتے میں اور اویر تھیکا ہا تھو حرفھا کر بعصاقة مبس كه ما تخف كے بالا في تحقيد كاميع عبوا يذعنن اورفرض عنسل

ردُهلنا) ہے۔ نہ وهنوموانه نماز۔ تعُسل بسین وض ہے میان سونگر کرناک سے زم بانے تک

چڑھا یا جائے۔ دریا فت کر دیکھتے گنے ایسا کرتے ہیں جیٹومیں یا بی لیا ادر ناک کی ٹوک کول کا یا ایٹ ٹنٹناق ہوگیا۔ تو ہردقت بجنب سہتے ہیں نہیں مسجد میں جانا تک حرام ہے ۔ نماز درکناں۔

ہیں ہہیں سیجہ میں جا یا تک حوام ہے ۔ کا دوران کہ اسیجہ ہے جسین خوام ہے ۔ کا دوران کہ اسیجہ ہے جسین خوام ہے کہ کم اذکم باؤں کی ایک اسیکا کا جدیا ہوتا رسین ہونگا ہو ا در ہر با قدل کی اکثر انگلیوں کا ہوسے زمین ہوجا ہوتا واجب ہے ۔ یونہی ناک کی ہٹری زمین ہر واجب ہے بہتروں کی ناگ زمین سے بھی ہی ہیں اور اگر فی تو دہی ناک کی توک بہاں تو توک واجب شکناہ اور عا دہ سے سیب فیتی ہی موا ۔ یا قول کو دیکھنے انگلیوں کے سرے اور میں ہوتا ہوتا اسیجہ باطلی خافرا طلل اور میں ہوتا سیجہ باطلی خافرا طلل اور میں ہوتا سیجہ باطلی خافرا طلل اور میں مواجب بڑھ کی کو دیکھنے انہیں موت اسیجہ باطلی خافرا طلل اور میں موجہ میں موجہ بوجہ کے موجہ کی ایک کا بر بینے بچھا نہیں موت اسیجہ باطلی خافرا طلل اور میں موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی کا بر دینے دف کا وی دینے دف کا دی دینے دف کا وی دینے دو کا وی دینے دی کا دی دینے دو کا دی دینے دو کا دی دینے دینے دی کا دی دینے دو کا دی دینے دی کا دی دینے دیا کا دی کی دینے دی کا دی کا دی کی دینے دی کا دی کا دی کا دی کی دینے دی کا دی کی دینے دی کا دی کی کا دی کی کا دی کا دی کا دی کی کاری کی کا دی کا دی کا دی کا دی کی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دی کا د

مِيں ہے احتیاطیاں میں ہے احتیاطیاں

رفتی اوت : ویجھے ؛ آتی متجوید کہ مہر ہون دو مربے سے میں جو ایم کی اور کے میں کا زخوا کا اور کے میں کا دوسے کے ا مُمَا زُمِو وَمَنِ عِین ہے بغیراس سے نیا زُفطتًا باطل ہے ہو آ ہیں اول کو ایک اول کو ایک ہے ہو آ ہیں اول کو دیکھتے کہتے اس فرض میرعائل ہیں امیں نے دیکھتے ایس فرض میرعائل ہیں میں نے اپنی انکھول سے دیکھا اور اپنے کا نوں سے مُنارکن کو ہمگارکو مفتيدل كو. كذرسول كو، مصنفول كوقك هُوا طلَّهُ آسَحَكُ كَى جَكَداهِ لا برصح بهي جموي يَحْسَبُون كُلَّ صَيْحَة عَكَيْهِمُ كَى عَلَدَ يَعْسَبُون كَا هُ يُوالْعُنُ وُفَا حُدَدُ دُهُمُ يَكَ عَلَا فَاعَدُ دُهُمُ ، وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيدُ وَ كَ جَلَّدُ هُوَا نَعَدَدُ نِينَ كِلَا ايك صاحب كو الحريم لهيه ميس حِوَاطَ اللَّذِينِ كَا كاحبك حيى اظرا بعنظين محس كس كان الحريم لهيه يرحال الحام كالمراكب بجر عوام بيجارول كي كميا كنتي -

کیاشرلیت ان کی بے ہر وائیوں سے سبب اپنے احکام خسُوخ فِرا دے کی بنہیں بنہیں ۔ اِن اُسٹکٹٹ الاَّ طِنْتِی ۔ وَلَاَحَوْلَ وَلَاَحُولَ وَلَاَحُولَ وَلَاَحُولَ وَلَاَحُولَ بِا طَنْتِ اَلْعَلِی الْعَظِیمِی وَ اطَلَٰتُ سُبُحَا کَهُ وَ تَعَالِیٰ اَعْلَمْ رِفادی رضویہ جلدا وَل صفیف صلوعہ بریلی

#### نوا فل میں رکوع کی کیفیت مدیدہ

عوض : نوافل میں رکوع کس طرح کرنا چاہیے اگر پیٹی کرپائین ر ہا ہو ؟

ارشاح: اتناهیک کسر گھٹے کے محادی آجائے ادریا گر کھڑے ہوکہ پرشھ تو ہنڈلیاں مُقَوَّ کُنْ نہ ہوں اور کف دست گھٹنوں ہے قائم کرکے

له برابر ۱۱ کله بین کای کی طرح شیرهی ۱۱

باتھوں کی اٹکلیاں ایک دومرے سے علیحڈ رہیں۔ ایک صاحب کوئی نے دہجوں کے دیجوں کے سے علیحڈ رہیں۔ ایک صاحب کوئی نے حب دیجوں کا دیکر حالات رکوع میں لیٹنٹ بالکل سیدھی اور فرکند اکھی کے تھے جمیب وہ نمازسے فادع میوئے کیوٹی کی ایسے کے کیسارکوع کیا ۔ حکم تو یہ ہے ک

وہ ہارساں ہے ہوسے ہوجہ ہیں ہے۔ ہوہ میں اور استی اکھا وُجیے اونتے ۔ وہ صاحب کردن نہ آئی جھکا وُجیے کھیڑا اور نہ اتنی اکھا وُجیے اونتے ۔ وہ صاحب کھنے گئے منہ ہن وجہ سے اکھا لہا تھا کہ سمت تبلیسے نہ کھرچلے میں نے کہا تو آ ب مجرہ بھی گھوڑی پر کرتے مہول کے ۔ ان کی مجھوسی بات آگئ اور آ کرن دہ کے اصلاح ہوگئ والملفوظ اول منہ!)

### شازگی اُہمیب<sup>ت</sup> بینہ

اردشان فرصا یا : خاذکو لوگوں نے اسان مجولیا ہے ۔ عوام ہے چاہے کہ کار خیا ہے ۔ عوام ہے چاہے کہ کار خیا ہے کہ کار خیا ہے کہ کار میں ، بعض بڑھے بڑھے عالم جو کہ لاتے ہیں ان کی نماز میسے نہیں مہونی ہے جا دت محص ہوتے ہے ، واللہ ہو ناچا ہے کہ بھی لمینے اعمال ہر نا ذال نہو ککسی کے عمر کھر کے اعمال حسنہ اس کی کسی ایک فیمت کا جو اس نے بنی رحمت سے عملا فرمانی ہے بدلہ نہیں عبوسے کے درصتانے۔ اعد فوظ )

جماعت البيرك وقت سنت

عرض : جاءت ما ينه جس و تت مثر في عوسنت كلهراس و تت

امم پرسناجائزے بانہیں یا فجری سقت جاعت بتانیہ کے قعد نہ ملنے کی وج سے حجوظ دی جائیں ہیکیا ؟ ارمشا ہے : جاعت بت نانیہ فقط جائزہ ہے اس کے لئے سقت دھجوں اس جائی جاعت اولی ہے جس کہلے صدیث میں ارت دہے کہ اگر مکافوں میں بچے اور عور میں نہ مونیں تو جو لوگ جاعت میں شریک نہیں موت میں ال کے مرکا نوں کو حملوا وینا ۔ را ملفولا حل میں سی شریک نہیں موت میں ال

# نازجاره كي صفيس

عوض ؛ شاز جازہ ہیں ترتین صف کرنے کی فعنیات ہے اس کی ترکیب درمخ آر وکبیری ہیں یہ تھی ہے کہ پہلی صف بیں تین دوسری ہی دوا در تمیری ہیں ایک آ دمی کھڑا ہو اس کی کیا وجہ ہے کہ میرصف ہیں دولو داد کھڑے موسے تھے ۔

دو کھڑے ہوسے ہے۔ ارمشان : اتل درجہ صف کا مل کا بین ۲ دمی ہیں آل واسطے صف اول کی بجیل کردی گئی اور ہی کہ دلیل ہے ہے کہ اما کے برابر دوا آدسی کا کھڑا ہوتا مکر دہ تمنز یہی ہے اور تبین کا مکر دہ تحریبی کی بیونکہ صف کا مل مہرگئی اور آل محور سندہ میں امام کا صعف میں کھڑا ہونا موگیا اور تنظیمی تنہ خار میں بھی بعین صور تو رہیں تنہا صف میں کھڑا ہونا اجا کہ نہیں ۔ دالملفہ فاج

مجسری سُنت کب برطیعے؟ عوض : سُنّتُ الفجرادل دتت بِرُعْے یا فرصوں کے مثقل ؟ ارتشاح ؛ اول وقت براهنا اولی ہے ، صریت شریف میں ہے ک جب انسان سو باہے شیطان تین کرہ دیگا دیا ہے جب صبح انکفے ہی دہ رت ع حج وجل كاناً ليتام الك إلره كصل حاتى ب اور وحوك لعد دوسرى اور حبب سنوں کی نیت با زھی تبیہری بھی کھل جائی ہے لہذا اوّل وقت میں ور الملفوظ من ج ر والملفوظ من ج ج ستلام كے ليعد واليس باليس مجھرتا سوال: بعدسلام اماً كوتنج وقت نماز میں دائیں بائیں ہوكے دُعامانكنا چاہئے ياحرت فجروعصميں ؟ الجواب: کسی نمازیں ا ہا) کوہرگز نہ چلہتے کہ وسلام سے بید) رولقبل بنیمالیے ، انصرات رکھرنا )مطلقالفردری ہے صَیّح بہ بِی . الذَّ يُحيادَ فَمَ الْمِسَلِّسَةِ وَعَلَيْ إِنِهَا ﴿ النَّادِي مِسْدِيهِ مِنْكِ مطبود مبادَكَةٍ ﴿

<u>آ دا بپیمسجے ر</u> دین بغیر نمیشان میں ہورے کھانے کی اجازت نہیں بہت مساجد دن بغیر نمیشان میں میں جوزے کھانے کی اجازت نہیں بہت مساجد

یں دستورہے کہ ما ہِ رمضان المبارک میں نوگ نمازیوں سے سے افطاری بھیجے ہیں وہ بلایت بخیکات وہیں ہے مکلف کھانے ہیے اور فراش خواب کرتے ب*ي يه ن*اعا نزيج - ر۲) مجد کے ایک ورجے سے دوسرے ورجے کے واقعے کے وقت میدھا درم براصا بھاتے ہی کہ اگرصف تھی موس الدر بر بھی میلے سد صافدم رکھوا در -وبال سامتوسيجي سيدها قدم فرئ مبحدير ركهو بانعطيب جب بمبرجاني كا اراده كريم ملي سيرها قدم ركھي اور حيب اترے توسيدها قدم آنارے -وسى وخورك يعداعضك وضوسه ايك بجيمينظ يانى فرق مسجد رمى، مجدي دورنا بازورس قدم ركانيس دهك بيدا بومني وہ مجدیوں دنیا کی کوئی بات ندی جائے ، ہاں اگر کوئی دیتی بات کسی سے كِمَا بِولُوقر بِ حِكرةَ سِند ہے كہما جائية، الك حاصب محد الي كوئے ہوے دوسرے راہ گیرے جوسر کے بر کھڑا مولیے علاکہ یا بیس کرتیے ہی یا کوئی بابرے لکادر باہ اور سرجواب اس کا بلتد آوازسے وے رہے میں -والا فرش مجديدكوني في مجيني وجلت بكر أسبت يركد عامريم كرما مين نوك نبكها بھلتے جھلتے مجھینے کے بینک وینے البیل یا لکوی مجھتری رکھتے وقت دورہے چیدر دیکرتے ہیں اس کی حالفت ہے جو عن محد کا احترام ہر سلمان پرفرض ہے۔

د) قبل طرف باقل بھیلانا تو ہر جبکہ منعب مسجد میں کہی طرف نہ بھیلائے کہ فعلامت کا داب دربار ہے۔ حصرت ابراہیم ادھی تعدس مرف مجد میں تنہا بھی منے باقرل بھیلا دیا ، گوٹ کہ سجد سے ہاتف کے آواز دی - ابراہیم ہادشا ہوں مے حضور میں یونہی بھی ہیں معًا باق سیمیے ادرایے میں طرکہ وقت انتقال ہی بھیلے۔

#### ایچ کانھوس اورعورتوں کی حانثری م

ویدند عوض و مُفنور! بزرگان دین مے اواس میں جوا تعال ناجاز

الد تشرك رام نايك بني وترج رهود)

40

مدتے ہیں ان سے ان حفرات کور کلیف موتی ہے ؟

ارشان : بلاشه ران هزات کو تکلیف بولی سند) اور بیم دیم بر ان حفزات نه بهی توجه کم فرمادی ورنه میبلیم می قدر فیوس موتله تقر ده اس کمال در دالمده فاصلیک

ده اب كمال ؟ والمعفوظ صلي)

اماً قاصی سے استفتار مواکر عور توں کا مقابر کوجاناجا کرنے یا نہیں ، فرمایا انسی حبکہ جواز وعدم جواز نہیں پوچھنے یہ پوچھوکہ اس میں عورت پرکتنی لعنت بڑتی ہے۔

(۱) جب گھرسے قبور کی طرمشد چلنے کا ادا دہ کرتی ہے السڈا ورفرشتوں کی بعنت میں سوتی ہے ۔

(۲) حبب گھرسے با ہزلکلتی ہے سب طرفوں سے ضیطان اسے گھیر تے ہیں ۔

(۱۷) جب تیرنک پہنچتی ہے جمعت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے۔ (۲۷) جب والیس 7 ل ہے الٹرکی لعنت میں جو ل ہے ۔ دفتا دی رضویہ حبلہ جہارم حسّط اسطود میارکبور)

التي سورتول كا وثطيف عرض : نجل دظالف مين آياست ا درمور تول كامكوس

الم يعنى جائز واجائز

4

(اُنظ) کرکے پڑھنالکھا ہے۔ ارمیڈا ہے: حرام اوراشدحرام ،کبیرہ اورخت کبیرہ قریب پھر ہے یہ تو درکنا رسورتوں کی صربت ترتبیب بدل کر بڑھنا اس کی نسبت توحفرت میردالڈ بن سعنو و رضی النّدتعالی عند فرط ہے ہیں "کیاالیساکرتے توحفرت میردالڈ بن سعنو و رضی النّدتعالی عند فرط ہے ہیں "کیاالیساکرتے

والاقرارًا نهين كرالتراس كي قلب كوالت وك" ندكراً ياست كو بالكل معكوس كريم مهل بنا ويزا - والملفؤ لاستيه ؛

## قلب اورثفس

قلب حقیقتاً اس مفغه گوشت (گوشت کے لوکھڑے) کا نا) نہیں بکہ وہ ایک بطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مفنغہ گوشت ہے، مبیخے کیا بیں جا منب اور نفس کا مرکز زیرنا ٹ ہے ، آی واسطے شافیہ سیسے پر ہا تھ با ندھتے ہیں کرنفس سے جو وَسانِس اُٹھیں وہ قلب ک زیہنے یا بیس اور صفیہ زیر نات با ندھتے ہیں ۔

عیدریا ای بدسه بی م سرحیت با بدگرفتن میل چورپیت د نشاید ترفتن میسیل ساست ساسط سخ

یعی کر کینتی روزا دل یا ید-ای واسطے یہ تحدیر کیا گیاہے کو اگر ہاتھ سختے سے با تدھے جائیں تووسا وس روسوسے) ندیدیا سوں والملفوظ مستیہ

اداكرتاب من وتت تو تبول كراو كهرد كيصاجك كا الي اوكول كاكيا

اربشات : حدیث ارث دفرایا ایے مردوعورت ما

مہسرکی اواسے گئی مسسرکی اواسے کی دیست عرض : جفخص مہرتبول کرتے وقت بے بیال کرے کرکون

کے روز زان اور زائیہ انھیں گے۔ والملفوظ ص

کھانے کے آ دایپ

خركزنا يبجائز ب والملفؤلاه

آ دیشا ہ : ناما تزیے ۔

كهانا كلات وننت التزام كرلينا نه بوليخ كايه عا دبت ب

عوض : كھلفے كے وقت مترفع ميں سم للتر بيره ليناكا في ہے!

ارتباد: ١٠ كانى ٢ بغير النرشيطان اس كفات ين الركب

عوض: دسترخوان پراگراشهار دعنیره تنگههون من پرکها ناجا نز؟

مجوس کی ا درمکرو ہے اور لغو بائنیں کرنا بہر دفت مکروہ اور ڈکر

عنا اکھاتے وقت جزا اُ تارلینا سنت ہے ، دارٹی وابولیٹی وہاکم یا فاد ہ تھیمے حضرت انس ضِی الٹر تعالی عنہ سے را دی رسول الٹر طی الٹر علیہ دسلم فرملتے ہیں :

ا ذَا اَ كَلْمَدُ الطَّعَامَ فَا تَعلَّوُا حِب كَانَا كَاسَة مِيْقُولُوجِ تَعَالَالُوا عِب كَانَا كَاسَة مِيْقُولُوجِ تَعَالَالُوا عِب كَانَا كَاسَة مِيْقُولُوجِ تَعَالَالُوا عَلَى الْكُدُ فَإِنْ ثَمَا أَرْحَ كَا كَانَا مُكَدُ الْمِنْ عَمِدارِ عِلَى اللَّهُ فَا أَنْ فَا أ

مشرعة الكسلاميد مين ب-

يَخْلَحُ نَعُلَيْهِ عِشْكَ الطَّعَامِ كَالَّةِ وَتَسْجُوتُ آثَارِكِ

جو تا پہنے کھانا اگر ہی عدرسے موکزمین پرجھیارہا ہے اور قرش نہیں جب توصرت ایک سنسٹ سنجہ کا ترک ہے ہی کے لیے بہتر یہی کھاکہ جو تا اُ تا رہے اور اگر میز پر کھانا ہے اور میر کرسی پرجو تا پہنے تو دھنے خاص نصاری کی ہے ہی سے دور بھاگے اور دسول الہٰڈ

یہے کو دسم حاص تصاری ہی ہے ہی ہے دور بھائے اور رموں اسر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشا دیا دکرے : مَنْ تَشَیّهُ دِیقَوْم فَهُو مِنْهُمَ مُ

اهر ا الو داؤد ، الوقعيل طراني وه أليس مين عصب

وركبير داوسط (فيّاوى ا فرلق مكّ)

# کھائے کے لید پرتن چاٹٹا منڈن ہے

تدبیحه احاد بیث: و در مصح مسلمین جابر رضی الته تعالی عقد می محمد المدرضی الته تعالی عقد می محمد می الته تعالی عقد می محمد می الته تعالی عقد اور می الته تعالی الته می محمد می محمد می معلوم کا معلوم کا شدے کمس حصد میں برکت ہے " یعنی اید ارشا دکرتے متہیں کیا معلوم کا ایرین میں مگارہ گیا ہے۔ اس حقد میں جوجو اسکلیوں یا برین میں مگارہ گیا ہے۔

(۳) مسلم واتحد والوداؤ و وتریزی ونسانی الن وشی لندتعالی عندسے داریت کی رسول الدرتعالی علیہ دیم نے ہیں کھا ناکھا کر بہا ذہو ہوں سے محانے میں برکتے ، معان کرنینے کا یکی فرمایک کم کیاجا نو تمہائے کون سے کھانے میں برکتے ، معان کرنینے کا یکی فرمایک کم واتن ماجہ نبکیشتہ الخیرینی المدرتعالی عزیہ کا دی رسول المدرصی للدرتعالی علیہ وکلم نے فرمایا جو کسی بہالے ہیں کھا کر رابان سے لسے صاف کرنے وہ بہالہ اس کے لئے دمقائے مغفرت کرے ۔ ربان سے لیے صاف کرنے وہ بہالہ اس کے لئے دمقائے مغفرت کرے ۔ ربان سے لیے صاف کرنے وہ بہالہ اس کے لئے دمقائے مغفرت کرے ۔ ربان میں المن رضی المدرق کا کی عذبے ۔ راوی کو دروہ برتن ہیں میروروں کھیجے ۔

(۵) دہلی کی ردایت میں ہے کہ فرمایا۔ رہ پیالہ یا اوں کہے، اہلی اسے آتش درزے سے بچاجس طرح ہی نے مجھے شیطان سے بچایا '' بینی برتن مُنا مواجھ وٹر دیں توشیطان اُسے چاشتاہے۔ (۱) حاکم وابن جباً ن دہیہ قی جابرین عبدالتہ رضی المنہ تعالیٰعنہ سے راوی رسول النہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرایا کھا کربرتن تما تھا کے حب سے راوی رسول النہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرایا کھا کا کھا کربرتن تما تھا کے حب سے درنہ چاہئے ہے کہ کھانے کہ کھانے کے کھیلے حقیمیں برکت ہے ۔

ری مسندس بن سفیان میں والدراکطہ بنی التُرتعالیٰ عنہا ہے ہے۔ ہوں التُرتعالیٰ عنہا ہے ہے۔ ہوں التُرتعالیٰ علیہ دسلم نے فرایا پہالہ جا شاہی الناہ تھا بھے ہوں الترکیا تا اللہ عنہ ہوں ہے۔ ہوں ہا اللہ عنہ ہوں ہے ہوں ہوں سے نویا وہ محبوب ہے ہم ہن بیالہ محرکھا آیا تصدی کروں سے بھی جا تھے میں جونواضع ہے ہیں کا نوا ہا ہی تصدی کے نواسے میں اور یا دہ ہے ۔ ریا دہ ہے ۔

ریا دہ ہے ۔ اللہ کے معیجے کہ پیوسیں عرباض بن ساریہ فنی النڈتعا کی اللہ اور سے دوایت کے رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریا یا جورکا بی اور اپنی انگلیاں جائے النہ تعالیٰ دنیا دی خرت میں اس کا پہلے بھرے بعنی دنیا میں فقر د کا قدسے بہجے ، قیامت کی مجبوک سے محفوظ کہ دورخ میں کسی کا بریط نہ مجرے کا اس میں وہ کھا ناہے کہ دورخ میں کسی کا بریط نہ مجرے کا اس میں وہ کھا ناہے کہ دورخ میں کسی کا بریط نہ مجرے کا اس

لَا يُسِيَّمِنَى وَلَا يُغَنِّحِنَ مِنْ جُونُ عِظَ مَنْ وَمِلِى لاتَ دَمِيوكَ مِين مَجِدِ كَا آلَهُ. وَالْعَيْلَافَ عِلَا اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَنَاوِلَ ضِو يَهِ مِلِدَا وَلَ صِلَّىٰ ۖ )

وُانے وُلئے ہے ہے کھانے والے کا نام ررتماني على لمواميث مي رواميت بي كرم رواني يرفيكم عدرت سے آئی عبارت بھی ہوتی ہے بہاللہ الرحلی الرّحیٰ الرّحیٰ ہذا دِيرُ فَى قَلاَ نَ مِنْ قُلاَ نَ حِبِسُجِا لِلَّهِ شَرِلْفِ سِمِے بِعِد بِهِ وَا مَدْ قَالِ لِهِ عَالِل کارزی ہے ، وہ دان ہی محسواکسی دومرے کے سوایت منی سی جاسکا۔ فقر كتباسيم كرببت والح اليه بوت بول مح كرا الاس كراس كم مجھے اجزار ایک روتی <sup>دی</sup>س کئے کرزیدنے کھائی کچھ دوسری میں کہ عِرُو نِے ، توالیے ولنفسکے اس حقے برزیار کا نام مے ولدبیت کھا ہوگا ا در اس حقیے پرغمُروکا - یوں ہی اگر وہ دا زجا تشخصیوں میں نقسے ہوا توحیا رول نام درج مبول کے ا دربعض دلنے یوں ہی ضائع میونلیآ بِي «ان يُكسى كا نام نه بيوكا - فَسُبُعِلَىٰ الْفَدِيْرِعَلَىٰ مَا يُشَا عِمْ عَزَّجَلَاكُ هُ وَعَدَّ نَكَ الْكُ رِنَّا رِيَّا رَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا حمد وهم الم مسم فضا مل مسم المحدث الم مسم فضا مل مسمد بدن و مستند بدن الم مسم فضا مل مسم في من المرابع المساكا و في تاريخ نام مسمود يز فرما و المرابع المساكمة و ا

ر من فرمایا صلی النترته الی علیه وسلم نے جس کے ہاں رہ کا پیدا ہواہ وہ میری عبت اور میرے نا پاک سے تبرک کے بنے ہیں کانام شمیر کے فیا اور میرے نا پاک سے تبرک کے بنے ہیں کانام شمیر کے فیا اور اس کا رونوں بہشت ہیں جائیں گے ، وائی عمار دسیوں بن ایم اور اور تعالی النتر تعالی علیه دسلم فرماتے ہیں : روز قیاست و تخصی حضرت و تت کے حضور کھوٹے سے کے جا بیتر کے حکم موگا انہیں جنت میں الی میم میں علی پرجنت کے قابل ہوئے۔ ہم

نے توکوئی فاص کا کونت کاند کیا۔ رباع وطل فرمائے گا جنت یں جاؤک

سله احد بخاری مسلم ترندی . این ماجه بیم کیرطران \_ بینکم محرانا) رکھو ' کنیت ابوالفاسم زرکھو ، حرن رائد آندی سے خاص بھا ۔ اب علائے کرام نے نام اوکینیت دونوں کی اجازت ہے ۔ بلکہ یہ اجازت ایک حدیث کرلینے سے مستبط ہے جو شکا ہے ہے۔ بدورت ہے رفعانی)

سیں نے صلعت فرمایا ہے کوش کا نام احمدیا محدم و و دررخ ہیں: رحا فطا ہو طا ہر کشفی وابن کمیر )

یعنی جب کے موتن میں اورموس عرب وقان وصریت وصابیہ اس کو کہتے ہیں جو سی العقیدہ میں استان میں علیہ الاشاء فی التوخیع دغایا اور نہ بد نرمہوں کے لئے توصریتیں یہ ارشاد فرائ ہیں کہ وہ جہنم سے کتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بد ندمہب اگر هجراسود ومقا کا ہراہیم کے ورمیان مقلوم تحق کی عاصلے اوراہے اس الحصے جانے ہر صابر وطانب تواب ورمیان مقلوم تحق کی عاصلے اوراہے اس الحصے جانے ہر صابر وطانب تواب رہے وہ جب بھی المنزی وجل میں کہ کسی بات پر نظر نظر نظر سے اور اسے جبنم ہیں وہ جب بھی المنزی وجل میں کہ کسی بات پر نظر نظر السے اور اسے جبنم ہیں مطالعہ و دوات دھنی ، ابن ماہے ، بہتھی ویورہم )

وسم رسول الشصلی المنزتعانی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیے وہ عرّو عبل نے تجوسے فرمایا اسے عزت وجاہ ل کی قسم جس کا ثام تمہالیے نام ہم مہوگا اسے و دزخ کا عذاب ندوں گا ۔ رصلیہ ابونعیم )

ده ) امیرالمئومنین حفرت موفی علی کرم النز تعالیٰ دبذسے زوایت ہے سردسول النزصلی النزقرائی علیہ دسلم فرملتے ہیں جس دسترخوان پرلوگ مبیجے کھا ٹاکھا بیش اوران میں کوئی حجد یا احدثم کا مبودہ لوگ م ردوز دوبار مقدس سکے جا میں گے رحافظ ہن کہیں ، مسندا بوسعیدنقاش راہن عای کھاما رہ حاصل پر کرجس گھرمیں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو دائیاں ودیار اس میکا ن میں جمعت الہٰی کا نزول ہو۔

(۱) رسول النه سلی النه علیه دسلم فر ملتے ہیں ۔ تم میں کسی کو کیا نقصان ہے اگر ہی کے گوسیں ایک محدیا دو محدیا تین محد عوں ۔

وَلِيهِ أَنَّ الْفَيْدِعَ مَلَ اللَّهُ مَعَالَىٰ لَدُنَهُ اللَّهِ مَعَالَىٰ لَدُنَهُ اللَّهِ مَعَالَىٰ لَدُنَهُ عقیقے میں صرف محدثا کا دکھا کھڑنا آفدس سے حفظ دا واب اور باہم تمیز سکے ہے حوف حدامقرد کئے ۔ بحدالنہ تعالیٰ فقرکے بہال پائے محدا سی وجود ہیں۔

سے رہ بر رہ میں برد میں میرود ہی ہی ہوا ہے درد ہی ۔ (۵) رسول النوسل النر تعافیٰ علیہ وسلم فراتے ہیں ۔ جب کوئی توم

کمی شورے میں شریک نہ کریں ان سے لئے ہی مشورے میں برکت نہ دکھی جلنے ۔ وطالعلی ابن جوزی )

(۸) دسول النوصلی النه تمالی علیه دسلم فرما تے ہیں۔ جس کے تین سبیٹے پرپرلاوں اور وہ ال سی کسی کا ناکا تھرن دیکھے صرورجا ہل سبے ۔ وطرانی ،کہیر)

(۹) دسول السوسی الشقیان علیه دسلم فراسته بین یجب لرهی کانام خرر رکشونو آس کی عزشت کرو ا در مجلس میں آس کے ہے جگہ کشادہ کرو ا در اسے برائی کی طرف نسبت نہ کراٹیا اس بر برلئ کی دُعا دکرو وجا کم مندا لفود دمن کایے ہے۔ ر ۱۰) سول النوسل النوتمالی علیه دلم فرات بین جب در ایم النوک کانام مجرر کھوتو ہسے زمار و ، ندمخری کرو درمند بزاد ) بہتر یہ ہے دحرون محدیا ہجرنام دکھے ہیں کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ ندملات کر فضائل تنہا انہیں ہما زمبارک کے وارو ہوئے ہیں دالنود والفیاء اذرت من منظ مانحشا)

#### برکات نقشہ نعل پاکٹ مسسس لینن علاتے کام و باتے ہیں :-

د ا جس سے پائس یہ گفتہ متبرک ہوظلہ ظالمین وشرشیاطین وحیّم زخم حا سدین سے محفوظ ہے -

(۲) بحورت دردزہ کے دفت اپنے دائیے اکھ ہیں ہے اسانی ہو۔ (۳) جو بہیٹے پاس رکھے نگاہ حق میں معزز ہو۔

رس، ریارت ردهند مقدس نصیب مهو یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی المند تعالی علیہ وسلم سے مشرف مهو -

(۵) جس لشکر میں ہو نہ کھا گے۔

را) حبق قا فله مين عو ند لميط-

(۷) جس کفتی میں ہونہ والولیے -

QH

(٨) جن الهي مونه جري -

( 9 ) جی حادیت میں اس سے توسل کیاجائے بوری مو ۔

(۱۰) جومرادی ترت سے یاس رکھیں حاصل مو۔

موضع درد وحرض پر رکھ کہ اس سے شفائیں کی ہیں، مہلک مصیبہتوں میں اس سے ٹوسل کر سے شخانت دخلاح کی را ہیں کھلی ہیں۔ اس با سب میں کھکایا مناصلحار دروایا نہ علمار مکڑست ہیں

احب إلا مُؤارِفِي ( إِنَّ ابِ الْإِنَّارِ صِيمَةِ \* ٢٩ مِيْجُوعِرَثْبَادِک بِدِر)

ويرفداكوسجى والعظيمى حرام سع

مسلمان! احصلمان! احصلمان الترلعيت مصطفوى كالبلع فرمان! بالأدر يقين جان كسجده حنرست عزت عزّه جلال كرسواكسى كے ليے نبيں ہس كے عبر كم ليے سجدة عبادست تولقينيًّا اجماعًا شرك شبين وكفرشين اورسجده تجدت حرام وگذاه كبيره باليقين - ہس كے كفر موقع ميں اختلاف على تدين بيرومزار كے ليح مرگز مركز شہائز ومباح بكرحرام اوركبيرة فحشار الدوب و المديدة المذكيدة الدك سمنا في كتب نعا مدير يُحدي

تقب ركا بوسمه وطواف

بالمانشي يخيركعيه يخطمه كاطوات آعظيمى ناجا ترشيع اورغيرض كوسجده

ہماری تمریبیت میں حرام ہے ا وربوستہ قیرمیس علمار کوانحدلاف اوراُخوط نع ہے جھے صوصاً مزارات طیبہ اولیائے کرام *رہائے علما ہے تھریج فرما*لی ککم اذکم چار ہا تھ کے فاصل سے کھ طام و دیہی ا دسیسہے ، کھ کھیسل ر بوسه دینا) کیونکرمتصوری واحکام نراییت **سی**د)

مستلد: دا، بوستة بركاكياتهم ب وال قيركا طوات كرناكيساني، (۳) قبرکس قدر بلند کرنی جا زیسیے ۔

الجيواب والجفس علماراجازت ويبتة بهي منكر تمبيور علمار منحروه جانعة بين تون سے تحرّاز ہی جاہئے ۔ انسقتہ اللمعات میں ہے :

مسح نکندتیردا پدست و بوسه ندبدآن مستحرک با کارسے مسح نرکزے اور نہ ایک اور کے

ملارئ النبوة بين ہے و

دربوستة بروالدين دوا يتنفقبىمى كنثد والدين كى قبركے لارے سلسے بس لوگ وليجح آ أسعتك لايجوزاسعنت

ارجار تہیں۔

فقهى رداميت كميتيمين ادرصحع يدسيه

ومل لعبض علمارنے اجازیت وی متحر داچے بی*ہ دعنوسے ہے* جولا زا علی فاری منسک متوسط میں ستحہ پرفر ماتنے ہیں ،۔

الطوث سم مختصا مت الكعبية طوات کعد کی فصوصیات سے ماس کے

ا نبیارا درا دلیا ہے تیروں سے گرد طو<sup>ن</sup> فيحرم حول قبو والاءوالا ولسياء

سونا وإم ہوگا -

مگراسه طلقًا شرک تھہار دینا جیساکہ طاکفہ وہا بیہ کا مزعوم دنیال سے محض باطل وغلطا ورشرلعیت مطہرہ پلافتراسہے۔

رس ایک بالشت یا مجھ زامکر نهارہ فاحق لمبندی مکروہ ہے الج دنت دی دفتور بلدیہ چہارم ص ۱۸۱۰ مهمطوعه مهارک بور)

> قبر پرلوبال گریتی جلانے کا یحکم مستر

عود بوبان دخیرہ ومثلاً اگریتی ) کوئی چیزنفس قبر پر رکھ کرخلاً سے احترازہ بچنا ) چاہیے 'اگڑھے کسی ہرتن میں ہو' اور قربیب قرسُلگا نا اکر ندکسی تانی رسملا دے کرنے والا) یا واکر زائر جاعفرخواہ عنقریب کتنے واسعے واسطے ہو بلکہ یوں کے صرف قبریے ہے ۔ حیل کرچلا ہے تے توفا ہر منع ہے کہ امرافت و اعذاعت مال ہے ۔میت صالح ہی عوقے رکھولی ) مح سبب جو ہن کی قبر میں حینت سے کھولاجا تاہے اور بہشتی فعت سسی پھولوں کی خوشیولیں لائق ہیں دنیائے اگر ، لوبان سے غنی ہے اور معا ذالتُهجِد دومری حالت میں جو دلعنی عذاب کی حالت میں ) اے اس سے انتقاع نہیں کھے دفنا دئی انرلقے ص<sup>ین</sup> ، فیاوی چنوبیج م دلکا)

المه اس عاملوم مواكم بلاوج الربتى دنوبان سلكانا الروندي ولعانى)

# قبر پرجپراغ جلانا

تبرير حراع حلانے سے اگراس سے معنی حقیقی مراد مربع بی فاص تبريرجزع ركحنا تومطلقًا منوع بها وإدليك كام كمزارات من اورزياده ا اجائز ہے کہ اس میں ہے اوبی و گستاخی اور حق میت میں تصریف و دست اندازی ہے! ا دراگر قبرے حیدار دشن تریں ۱ در دیاں مذکوئی مسجدیے نہ کوئی تحفی قرآن محيد كى تلادت وغير صك لئ بينيتاب مدوه قبر مرراه واقع بدي زكسي معظم ولىالبذيا عالم دين كامزارب عزفن كسى منفعت ومصلحت كياميد نهين توايساچراع نعيلانا ممنوع بكرحيب مطلقاً فاكر سي خال موا امرات موا ادر کیکمهل ددم دیوکام دینی قائدے اور دنیوی نفع جارً ووتوں سے خالی موعیت ہے اور بخبت خود مکروہ اور ہی ہیں مال صرت کنا اسران به این ناجا زنتم را خنشوشا دب کر<sub>ا</sub>س کے ساکھ یہ جابلا درعم ج كرميت كواك جراع سے روشي پنجے كى ورندا ندھرے يل كہا كا ك اب امرات كاساكة اعتقا دكي ناسد موا ، والعياذ با لله تعالى ا ور اگر د ہاں محدیث یا تالیان قرآن زیلا دن کرنے دلیے) یا ڈاکر ن

 سیست کوکبی فامکرہ بہنچامیں ، یا وہ مزادونی یا عالم دین کا ہے۔ روشی سے نظام حوام ہیں اس کا اوب وحیلال بدیا کر نا مقصودہے تو ہر گرجمنوع نہیں بلکمتے ہوئے و مذروب ہے بٹیرطیکہ حدا فراط پر نہ ہو ۔ ۱ خ

### مزارات برجاور

انهيس اهول سے مزادات اوليائے كرام پرجا در ڈللنے كائجى جحاز ٹابت بحوام میں تبورها مرسلین کی حرمت یا تی نہ رہی آ شکسوٹ بچھا ہے کہاتے سکلفت اپاک جوتے پہنے قبورسلہیں پر دوڑنے پھرتے ہیں ا اور دل میں نیال بھی نہیں ہتا کہ بیکسی عزیزی فاکٹ عزیز زیر ملہے بالهجي هي يون مي قاك بين سوناجه اوربار ما ديجها كرجبال قرون برمطير جِ اکھیلتے کئی بچنے ، تہتھ کگانے ہی اورلیف کی سیجراً سے کہ معا ذا لیٹر مسلماؤل كى قبر يريينياب كرنے ميں باك نہيں ركھتے فانا والدو آنا اليه واجعى المبذأ وردمندان دين نے ادبھ مزادات اوليائے كرام كوال جزأ تول سے تحفوظ رکھنے اُدُ ہرجا ہوں کو ان کے ساتھ گمٹنافی کی ڈنٹ عنیلے سے کیائے سحت ليمصلوت وعاجت مترعبيه تجيئ كامزارات طيتبه علم قبورسے ممثازرس ۵ کاعوم کی نظرمیں ہیںیت وعظمت پربیا ہوا دربیریا کا نہ برتا ڈکرکے ہاکٹ ہیں پڑنے سے بازرہیں ۔ اس سے کم حاجبت کے باعدش علمار نے مصحف

شرلین کوسونے وغیرہ سے مزین کرنامتحس مجھلے کہ فال مرہی ای فالم ہری ای فالم ہری ای فالم ہری ای فالم ہری ای فالم م زیرت سے تھیکتے ہیں اور غور کیھے تو پوشعش کو پیمنظر میں بھی ایک بڑی گئرت رہی ہے تو پہا کہ کہ خفظ قلآت تعظیم بلکہ موا ذالٹران شدید ہے حرمتیوں کا اندلیٹر کھا ، چا در ڈللے روٹنی کرنے ، امتیاز دسیعے ، قارب عوام میں وقعیت لانے کی تخت ما جیت ہوتی ہے۔

### قبرمُسلم كالمحتراً مسلم كالمحسد

صدین میں فرمایا: تلواری دھار پر پا وَل رکھنا تجھے ہیں اسے آسان ہے کہ مسلمان کی فرز پا وَل رکھوں ، دو مری صدیف میں فرایا اگریس انگارے برمر پا وَل رکھوں پہاں تک کہ وہ جونے کا آلما تور کور پر کے اس سے زیادہ پندہ ہے کہ مسلمان کی قبر تلایا خال رکھوں ۔ یہ وہ فرما ہے ہیں کہ دہ والد اگر مسلمان کے مراور سیلیے برہا وَل رکھوں برق ما قدی رکھوں تواسے دونوں جہان کا چین بخشدیں ۔ اور آ تکھول پر قدم اقدی رکھوں تواسے دونوں جہان کا چین بخشدیں ۔ صف راف جہان کا چین بخشدیں ۔ صف راف جہان کا جین بخشدیں ۔

نع القديرا در طحطاوي اور والمحتار مين ہے المعرور في سكة حادثة خا في العقابير حوام تن ترسمان بن جونمياراسته ليكلام و اس مين حبانا حرام ہے كہ ده طرور تيرون برم و كا بخلات را و قديم كے كر تبري اسے چھوڑ كر نبانى جاتى ہي حضوراً كرم صلى الشرّتعالى عليه وسلم كے سامنے ايك صاحب قرسّان ميں جو تاہمن كر نيكلے فراہا ،

ياصاحبالسبتيتسيل لق ستيتيك المان كة بويج تاواك

لاحتوى صاحب لقيل وكالمحوق يك البين بوت كوكيينك لا توصاحب قركوت ر

نه وه تحجه ستائے واللفوت صلي)

تبریزنماز پژهنا حرام . تبری طرت نماز پژهناحرام ، قبر پر تعدم کهما حرام ، قبرون پژسجد بنیا تا یا زراعت رکھیتی ) دفیره کرنا حرام ایز دعوفان فردینگ

#### محسّرم ا ورتعب شریع مسترم ا

عوص : تعزیه داری میں ابولعب مجھ کرجلتے توکیسا ہے ؟ ادشیدائی : شہیں چاہتے ماجا کر کا میں حس طرح جان ومال سے مدد کوے کا بوشی سواد مرابطا کر کھی مدد گار ہوگا۔ ماجا کر یا ت کا کاشا دکھنا گی

تاجائزے میں درنجانا حرام ہے اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے را و ترحمار و حماشیہ طحطاوی) میں ان مسائل کی تصریح ہے آئ کل لوگ ان سے عاقل ہی متنفی لوگ جن کو شریعیت کی اصلیاط ہے ما واقعتی سے دیکھیا بندر کا تماشا یا

معوں کی پالی دیکھتے ہیں ا در نہیں جانتے کہ اس سے گنبگا رہوئے ہیں -حدمیث میں ارشا دہے کہ اگر کوئی جمیع حبر کا مہدا در وہ نہ جلتے پا یا اوٰ

نجربطة بماس نے انسوس کیا تو اتنا ہی ٹواں مطے کا جتنا حاخرین کو اوراگر مجھ سر کامواں نے اپنے رجائے پرانسوں کیا توجوگنا وان حاضرین پرموگاوہ اس پریجی عرض : محرم کی مجانس میں جومرٹیہ نوان دیخرہ مون ہے کشناچاہے

(منشاح: مولا باشاه عبارلعز بيرصاحب محدث د ملوي كي كما ب چوع لى سىسىنى دە ياخىن مىيا*ل مرحوم مىرسى بىي*ان كى كتاب ، 7 يېندقىيامىت بیں مسجع روا یات ہیں آنہیں کنناچاہیے ربا فی غلط روا یات کے پڑھنے سے تەپڑھغا ا در دسننا يېت بېنزىيى .

عوض ؛ (دران مجائِس رَّنْت آناکیسا ؟ ا دشاق : رفت النيمس حرج نهيس - يا قى دُفقت كى سى حالت بناتاجا كزنهبي كامن قنتيتك بقؤم فهوكم تهم وجكسي تومهي مثابهت ر کھیے وہ انہیں میں سے ہے ) نیرجق سبحا نؤنے لغمتیں کے اعلان کوفر مایا اور مصيبت پرصبرکا يختم ديا - نبی النزتمالی عليه دسلم کی و لادت ۱۲ ربيع الال شرلیٹ یوم دوشبنہ تو ہے اور ہی میں دفامتِ مشریف ہے تو ہمہنے خوتی دِمسَرِت کا اطلها رکساعم بردِ ری کا حکم شراهیت نهیس دیتی زعرفان شراهیت ج ۲)

محرا الحرامين رشير عوانى كالمسرس شركت جائزيد يانهين اس س جواسیمیں ارشادفرملنے ہیں توسشیعوں - ۱۲

ماجا گزیدے وہ مناہی ومنکوات بضلات شرع یا توں ہسے ملودلین کھری میونی ہوتی ہے واللہ تعالی علم رح نان شریعیت صلا)

محريم کے کپیٹرے

ایام محرم میں لعیتی مہیں محرم سے بار موسی تک تین قسم کے رنگ نہ ہے جائیں -

راىسىياە كەپەرافقىيو*ن كاطرلىقە ب* 

والى اورسبركه مبتديين معنى تعزيه داردك كاطرلقة ب. (س) اورمرخ که بیفادهیول کاطرلیقه یک وه معا والنه اظهارسرت

كري مرخ بينية بين داعلى حفرت قبله قدين سرة )

بهارشر لويت حقدت نرزوهم صلا متلبوتعه لامورشيخ غلام على اينترسنر

عرئس اورقوالي

خلاصیسوال: عرس میں وصول اورسازی کے ساتھ قوالی کا کیا

عکے ہے اور ہی کے حاصرین گنباگاریس یا نہیں؟ الجحواب: ایسی قوالی حرام ہے جامنرین سب گنهگار کہی اور ان

سب کاک ہ الیا موس کرنے والول اور قوانوں پرہے اور توانول کا بھی گنا" اس موس كرف وليا يريغ رس كے كرموس كرنے واسے والدي الكھ قوالوں كاكن و جلتے سے توالوں گناہ کی مجھ کمی آئے یا ہاں کے اور توالوں سے و مسر حاضرت کا د بال یونے سے حا صربی کے گنا ہ میں مجھ تحقیقت ہو انہیں بلکہ حاضرتیمیں سرایک پرایٹا پوراگٹ ہ اورتوانوں پر ایزاگٹ ہ انگ اور ھاعز*ن کے برابرحیدا ۔ ا درایسا ہوس کرنے والے برایٹا گناہ ا*لگ ا درتوا لول کے برابرجدا اورسی حاضر ان کے برابرعلیحدہ ۔ وجہ یہ کما فنران کوہس كرشے والے نے بلایا۔ یا آئ کے لیے آس گناہ كا سامان كھيلا يا اور توالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان ذکرتا بہ ڈیسول اورسار نکی ند سناتے توحاصری اں گن میں کیوں بڑتے ۔ اس لمے ان سیاکا گنا ہ ان دونوں پر موا۔ پھر تواول کے اس کمناہ کا باعث وہ وس كرف والامجاء وہ فكرتا نہ بلاكا تويد كيونكرات بجات ببناتوالول كالجني كناه اس بلان والمع برموا كساقالواف سوال قوى المرسول الشمط لشرتعالى عليه والم فرات بي و

كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْتُحِيثِلُ الثَّاجِ ہل کے جیتے ہیں سے کہائے برجیلیں ۔ال سب مے برابر ہی ہے گٹاہ جوا در آ*س*ے مَنْ تَسِعَدُلَا يَتُقِعَىٰ وَالِكَ مِنْ ان سے کمنا ہوں میں کچھ تخفیف راء نہائے المِثَامِ بِعِدُ شَيْعًا روالا الاشماة اعمادتهم واكاربعة عن افي هربيزة وضى الله تعالى سناس با جور کی سرمت میں احاد میٹ کنٹرہ وار دہمیا الا بخلاحل و افل میج صحيح كخارى شرلف ہے كەحصنور ستيدها لمصلى ليند تعالىٰ عليدوشم فرماتے ہيں۔ ضرورمیری امستیں وہ لوگ موشاہ لے كَيْكُوْمَنَى فِي أُمْرَى أَفْوَا هُٰ كَيْتُعِلَّوْنَ ہیں جوحلال تھہرائیں گے عور توں کی تسرمگا اكفوكة والختربي والغكر والعقالات بعنی زناا در تیمی کیرون اور شراب ادر حديث جليل متصل وقده إخرجيه ياجول كوارثيفيل حدبث متعىل بيرومنور ايفثًا إحدوا إودادُّ وابن ماجة يك) ادر آكي تخريج الله احتدا ورا بوداؤد والاسلعيلي والوبتعيم باسانيا

ا ور اکِن ماجه ا درشمچیلی ا درا لونعیم نے فیسجے معصيحة لامطعن نيها صحصا سندوں كے ساتندى ہے جبين كوئي طعن ك جاعةا خون مِن الاتعاص جگرنہیں۔انمرک دوسری جانوت نے کئی قال يعض لحفاظ قال الامام ابن مس وصحع فرما يله يحبيها كدها فطدا مل دين حجوفى كفالرعاع جحرنے فرمایا بنی کشاب کشا فرعات میں . تعما ف

لبعض تجهال بديست يانيم مُلَاستهوت برست ياحبوطي صوفى بإرست

سراها دميث صحاح مرفوى فكريس مقابل بعض هديف فقف يامخمل واقع یا منشا برمیش کرتے ہیں ۔ امہیں آئی عقل نہیں یا تصدّانے عقل بینے ہیں سرحيحوسي مناهية فنعيف متعين كميح المنكح محتل بفح يح حضود متنشأب واجبيب التركسيجه كيركها لي تول كهال حركا برتباقعل كيم كجا تجيج كجا بيس مرطرح يهي واجدالعل می کوترخ مرسح و مرکز موس برستی کاعلاج کس سے یا س بے برکاش محما مميتے اور کمنا ہ جلنتے، اقرار لاتے ، یہ ڈ منٹائی ا در کھی سخت ہے کہ بین کھی لہیں اورالزام کھی ٹالیں -اپینے ہے حرام کوصلال بنالیں ، کھرامی برلیں نہیں بلکہ معاذالشراس كى تتبت محبومان فولا ، كابرسلسارً عا بيينيت التندّ سَتَأْسُوارًا سے مردعرتے ہیں نہ فعالم سے خوف نہ بندول سے مترم کرتے ہیں حالانکہ خود حضور محبوب البئى سيدى دمولان فظام الحق والدمين سلطان لأولياء رضي التثر تعالىٰ عنهٔ وعنهم" فوائدًالغواد مترلف " ميں فرماتے مہي : هزاهميہ حرام است مولاتا فخرالدين زراوى خليفة حضورسيدتا محبوب الهي وضي البثر تعالىء نهانے حصنور و محبوّب الہی ہے زمانہ مہارکے میں حود حضور کے حکم احکم سے مسکا سماع میں دم الدیجسے الفتاع عن اصول السفاع ہ کتے ہے۔ فرمایا آن میں صاف ارمٹ د فرما یا کہ:

الله مُحرِّم م حمام بماني والأ و رميني عبا رُزَبَها في والا و نعاني

بهالت يمشائخ كإم دضى المتأتعا لخاينهم إَمَّا سَمَاعُ مُشَارِّعُ خِنَا رَضِي اللَّهُ تَعَا عنهم فيكرى عن هن والبَّهمة کاسماع ، س مزام رکے بہتان سے بُری ج وَهُوَ مُحَرَّدُ صَوْمِتِ الْقَوَّالِمُعَ وہ هرف توال کی ما زہے۔ ان اشعار کے ما كة يوكال صنعت البي سے نجرد ہے الأشْعُا وِالشَّعِى تَجْ مِنْ كَسَال صنكة اللهتعالى بشرا نصاب اس المهجليل فراندان عالى حيثت كاله إرشأ ديمقول عوكا ياكة كل مزعيان ثمامكا ، كى تهرت يا بنياد، ظاهرة الفساد لاحول ولا فوة ا لا ما وأله العلى العظيم واحكاً) شويعيث م<sup>ا</sup>ثِ تا ١٣٠ - سمّا في ميريِّه) ٹ دی کے لئے بھیکٹ مسسسسسسسسسس ا کے اکثر لوگ بیٹی ہے ہیا ہ کے لئے بھیک مانگنے ہیں اور اس سقصور يسوم مروحه مندكا يوراكمه فالهوتاب حالانك وه يسبيل فسلأحاجت مترعیة بنهس قوان کے بے سوال علال نہیں ہوسکتا ، ہا رجسلما نول کونتا <sup>کس</sup> ہے ہے معاجدت مندشینی و اساری اعانت کریں احدیث ہیں ہیں کی مدور کرنے اسے ترض دینے کی طرت ارتباد میواہے -ليقف محيك ما يح بي كرج كوجا بن كريك يرجى وام اور في ناكى ولاك كما وكالعندة حرم اعطاء كارتبي كاليناول الكادينا جي حوام)

فقر کوج نفل ہے اور سوال نفل محرائے حرام اختیار کرناکس نے مانا -( اسسال عاملیا) مسیمیس سوال مسیمیس سوال مسیمیس سوال

مسجدمين سوال فكرائ كحدميت مين إس سع كالعت آني اوراس دینا کبی نہیں جا ہے کشنع رہے ، براعانت ہے علما رفر ماتے ہیں کامحد ے سائل کوایک چیبہ دے توسٹرا در درکا رہیں جو ہی دینے کا کفارہ مِول. كما في الهندية والحدديقة السندية

ا دراگرالیی بے تریزی سے سوال کر تاہے کو نما زیوں کے ساھے كزرتايا ينيقع وؤل كوكيعا ندكرها تاسيح تواسع دينا بالاتفاق تمنوسا -وهوالمنختارعلى مانى الدوالمختادس المحتفروق وجزم فى الصلاة باطلاق المنظر وعبرسن هذا بقيل داحسن الموعاء مطال

تندرست كالجهيك ماتكنا

توی، مدرست قابل کسب جوکھیک مانگے کھرتے ہیں ان مود تیا گناه ہے اوران کا بھیک مانگنا حرام اور ان کو دیتے میں حرام پر مرد -اگر لوگ نه دین توجه نک مارین ادر کونی حلال بیشه اختیار کرین ، دَرِمِخآر مِن م ككييس الديشل شيئناص المقوتة من لدقوة وومه بالفعل الإبالقوا

کانصحیح المکشب ویاشومعطیه آن علیربحالدلاحان جی المحوم پیههل کلی یادر کھنے کی ہے کہمہت جگہ کا ادے کی واکشف شافیاس<u>ہ ہ</u>)

#### لعدوفات اولار ب*روالدین کے حقوق* مسلم

وریافت کیا گیاکہ والدین کے نوت ہوجائے تھے ہوں اولادیرہ الہٰن کا کیاحق رتباہے ۔ ادمت دفریا یا :

د اسب سیههای بعدمون ان کے جنا زے کی تجہرِ بخسل دکھن ونماز د دفن ہے اوران کا موزم ہیں سنن وستحبات کی رعا بہت جس ہے ان کے لئے سربحوبی وہرکت ورحمت د وسعت کی ا میدمو ۔

و۲) ال کے لیے وطا واستغفا رہمیشہ کرنے رہنا ہیں سے کہھی خفلست نہ کرنا ۔

رس صدقہ و تعرات و اعمال صالحات کا فواب انہیں مینجاتے رہا اسب صدید طاقت ہو ہوں نہیں گئی نہ کرنا، اپنی نما ذیکے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھنا این روزوں کے ساتھان کے واسطے بھی روزوں کے ساتھان کے واسطے بھی روزوں کے ساتھان کے واسطے بھی روزوں کے نماز ہو تواب کو فواب کی اور سیاسی اور سیاسی اور سیاسی کو فواب ہو تواب ہو تواب کی نہیں کی نہ ہوگ ، یک رہبت تر قبال بائے گا۔ بہنچ جانے گا اور ہی کے فواب میں کمی نہ ہوگ ، یک رہبت تر قبال بائے گا۔ وہ کی قواب میں کمی نہ ہوگ ، یک رہبت تر قبال بائے گا۔

مبلدی دکوشش کرنا - اور اینے مال سے ان کا قرض ادام دیے کو د دنوں جہاں کی سعادت جھٹا ۔ آپ تدرست نہوتو ا دریجز بیزول قریبیوں ا ورکھپر یاقی اہل جہرہے ہیں کی ا دا میں املاد کینا -

ر ۵) ان پرکونی قریش ره گیا تولیقدر تدرت آن کے ادا میں می بجا لا تا ، بچ ذکیا جو تو محودان کی طرف سے جج کر تا جج بدل کرا تا ، زکل آیا عشر کا مطالب ان پر رہا تو کسے ا واکر تا ، نماز یا روزہ باقی مہو تو ہس کا کھا رہ دیٹا علیٰ ھنڈا لقیباس مرطرح ان کی برائپ ڈمیس جددہ بدکرنا۔

(۱) انهول نے جو دفتیت جائزہ دیٹر عید ہوستی الامکان آل کے نفا ذمین میں کا اگرچہ شرع البینے إو پرلازم نہ ہو اگرچہ لیسے نفس پر بارہ مثلاً دہ نعیف جا نداد کی دفتیت لیسے کسی حزیز بخیروارث یا جبنی تفس کے لئے مثلاً دہ نعیف جا نداد کی دفتیت لیسے کسی حزیز بخیروارث یا جبنی تفس کے لئے کر گئے تومٹر عا تہا تی مال سے زیادہ میں ہے اجازت وارثان نافذ نہیں مگر ادلا دکومنا سب ہے کران کی وہنیت مانیس ا دران کی دوشی پوری کیسنے اولا دکومنا سب ہے کران کی وہنیت مانیس ا دران کی دوشی پوری کیسنے کو اپنی خواہش پرمقدم جانیس .

اوا پن حوا ، ت پر صد می برت . ( ) ان کی قسم بعد هرگ بھی چی ہی رکھتا ، مان باپ نے قسم کھائی کھی کر میرا بیٹیا فلال حکا نہ جائے گا یا فلال سے نہ صلے گا یا فلان کام کرے گا توان کے بعد بہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں ، ان کی قسم کا خیال نہیں ، یکلہ اس کا دلیا ہ با برند رہنا جیسا ان می جیات میں رہا ، حب تھے کو بی حریج مشرعی مانع نہ جوا در کچه تسم بی موتوث نهیس مرطرح امورجائزه میں بعد فرگ کبی ال کی رحنی کایا بندرمنا-

و ﴿ مِهِمَ مِهِ مَعَ وَان کَی زیادستن قبر کھے گئے جانا ۔ وہاں لیبین شریف ہیں آوازسے کہ وہ مُنیس بڑھنا ، اور ہن کا ٹواب ان کی دوح کو بہنچا ناراہ میں حب کھی ان کی قبرا نے بے سلام وفائحہ نڈگذرنا -

رهی ان کے رفت وارول کے ساتھ غرکھ زیک مسلوک کے جاتا۔ روں ان کے دوستوں سے دوستی نبانها بہیشان کا اعزاز داکرام رکھتا۔ (۱۱) کمیھ کہی سے ماں با ہے کو ٹرا کہ کر انہیں ٹبط نہ کمہلوا تا۔

(۱۲) سبمیں تفت تروعام تر ، وملام تربیخت کرکیھی کونی گناہ کرکے انہیں قبرمیں ایڈا د بہنجا نا ، اس کے سب اعال کی خبرمان با پ کوئنجی سبے ۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو ہوٹ ہو ہے ہیں اوران کا چہرہ فرحت سے چکتا دمک ا رہتہا ہے اور گناہ دیکھتے ہیں توریخی یہ ہوتے ہیں اوران کے فلب برصدمہ موتہ ہے ماں با ہے کا بیحق نہیں کہ انہیں قبرمیں ربخ بہنجا ہے ۔

برما به ما من به بها ما يدم المراب المرا التراعفنورالرحيم الموزيز كريم ، حيلاً حلالا صده المبين حيليا ود دفعا و المراب الفعلوة والقسايم المهم سرب مسلاً لول كونيكيول كي توفيق المراب المراب المول المونيكيول كي توفيق المراب الم الحقوق مطرح العقوق صلام مثلانحورد مسائز بمطبوعه بمكتبه تغيمي كانبور واحكا إنرش حقدا ول صكلاتا صناعت منان مير تلو)

# والدين براولاد كحقوق

(۱) پیارس چوٹے لقب پربے قدر نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مسکل سے چھوٹتا ہے۔

سے ہوت ہے کو پاک کا نی سے پاک روزی نسے سرنا پاک مال نا پاک ہی عادت لا تا ہے۔

ر ۳ سہلاتے کے لئے تھوٹا دعدہ نہ کرے ۔ بلکہ بجیسے بھی وعدہ دہی جا کرنہے جس کے یورا کرنے کاقصد رکھتا ہو ۔

رئهم زَبَان تُصلح بى الله ، الله مهر لاوله الاالله كهر لوراكام طيب كفتاً ره / دلام كرك نيك صالح متقى العجيج العقيدة وسن رسيد التا د سك سيرد

سی اور دختر مو نیک بارساعورت سے برا صولے ۔ روس بعد بختم قرآن مہینہ کلاوت کی تاکید رکھے ۔ اوس بعد بختم قرآن مہینہ کیا وت کی تاکید رکھے ۔

(ء) عقا مُداسلام دسُنَّتُ بحصائے۔ ا

د^، حضوراً قدى رحست عالم صلى الدّوثنا لل عليه ديم كى مُخبّت دَّفقيم ا ن سے دل ميں دّالے كم حسل إيكان وعين ايكان سبے - ۹۶ مات برس کی عرسے نماز کی ناکید مترفع کرہے جب وس برسس کا ہر مار مار کر <u>رط</u>ھائے۔

( -١) عَلِمَ دِين تَحْقِلُونْهَا وَحَوْدٍ بَحْسُل مِنَا زَهُ رِوزَهِ وَعَيْرِهِ تِسْمِسَا مَل يَرْجَعَك ﴿ ( ۱۱ ) برطهانے *سکندانے می*ں رفق و تری بلحوظ رکھے ۔

(۱۲) موقع پرسم نانی را تکه دیجهانا) تبغیه تهدیدی نگر کوستان

كهُ كَ كَاكُوسَنَا ان سنت ہے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ ا در آریا وہ ضارہ کھا ایک رس زبان تعلیم میں کیا۔ وقت کھھلے کا بھی ہے مگر زنہار الم ہی

صحبت میں رہنھنے دے ۔

ر میں رہے کو لکھتا ، پٹھٹا ، سپ*برگری سکھلا ہے ک* 

ره، روی کو سکت برگز ماسکهای که آحتمال فیشنهها مینا برژنا

کا تنا ، کھانا لیکا ناستھائے اورسورہ نوری تعینم ہے۔ ر ۱۹) شنادی پراست میں جہاں گا تا تائے جوہرگز نہ جانے دے اگرچ

ا ہے تھیا ٹی سے پہاں ہو کہ گا ناسخت مثلین جا دوسہے۔ دوزمضعلۃ الارشاد کمھنگا) حقوتي زوحب بن

بيوى كاحق شو مربيه ؛ مرد پرغورت كاحق نان دلفقة دنيالين

مومکان دینا ،مبروتست ہرا داکر')، ہی سے ساتھ بھلائی کا برٹا کہ رکھڈا لمست

خلات مترع بأتول سے بحال أنا قبال الله تعبالي وَعَا تُبِكُونُهُنَّ بِالْمُعْرُونُونِ (۱ دران ستاحچار: اُدَكره بيك ع۱۲) وتعال اللَّهُ تعالىٰ و-يْأَوْيَهَاالْ بِيْنَ الْمَنْوَا مَتُوا اے ایکان والو! اپنی حافول اور اینے گھر و الدن كوين آگ سے بحا دُا مُأرَر جماليون ) ٱنْفَتَكُورُاهُإِيَّاكُونَا زَّادْتُهِا عَالَا مشوم کاحق مبیری پر : - ا در عورت برم دکاحق خاص امور تعلقه ز دحبیت میں السرد رسول سے لعدتمام حقوق کہ ماں اب کے حق سے نوا مکرے ان مورمیں اس سے احتکام کی اطاعت اس کے نا موس کی تگہدا سحورت برفرش اہم ہے ۔لبہ اس کے ا زن سے تما رم کے سواکہیں نہیں جاسمی ا درمحارم سے سیباں تھے ماں باب سے سیباں سرا کھوی دن بھنی وہیج سے تسام تک کے لیے ا در بہن انجال انجا ، ماموں افعال انھیو کھی سے بہاں سأل تعفير لعبدا ورشب توحمهن نهبني حاصحتي منبي صلحال ليثرتعا فأعليه وسلم قرباته مبنی ی<sup>ه</sup> اگرمهی سی تغیر خدا سے سی سیسی کا حکم دیبا توعورت کو حکم دیبا که وه البیط متوسر کو کیده کرسے -

ا در ایک حدیث بیسه به اگر تنوم بریخ محقول سے خون اور میسید مبه کراس کی ایرا ایران نک میم مجر گیا مو ، درعورت اینی زَبان سے جائے کر اسے صاف کرے تو اس کا حق اوارز مرکا - والٹارتوال علم واحکام شرویت حشاؤل سے)

#### دُعا اوراس کی مقبولیت مسلم

سگان دنیا کے اکمیدواروں کو دکھا جاتا ہے کہیں ہیں برس کے امید اری میں گزارتے ہیں تھیج رشام ان کے دروا زوں بر دو ہے ہیں اور وہ ہیں کورُح نہیں ملاتے، بارنہیں دینے چھٹے ول منگ ہوتے تاک مجول چڑھاتے ہیں امیدواری لگایا توبیگارڈال پیچھرت گرھسے کھاتے ک<sub>ھر</sub>ے مشکاتے بیکا رہیگا رکی بلااٹھاتے ہیں آ در دہاں برسی*ں گزری* نوزرڈ اول ہے مگر یہ نہ امید توڑیں میجھیا جھوڑیں ، اور جکم لحاکمین اکرم الاکرسی ع: عبل لاکے در وہ زے پر اقبل تو آ گہی کون ہے 1 ور آئے کھی تو اکسانے كبراقة كل كاج ثاكان جوجلسط ايك بيضة يكي يرشصة كزدا ورسكايت ہونے بھی صاحب یامھا تو کچھا ٹر نہ عوا ہے اہمق ایسے ملئے اجا بت کا در داز نود بند كرلية جير رسول السِّرصلي السُّرتعالي عليه وسلم فريلته جي :

یُسْتِیا بُ لِاَحِدِ کُمُ مَالَمْ لَیُحُبُ ﴿ مَهُمَارِی دَمَاتُبُول مِوقَ ہے جب کے بِخَدُل دِعَقُ تُ فَلَمْ مُسُلَّجَبُ لی ﴿ جلدی دُکرد کرایت دَمَال کُفی تبول زمود بِخَدُل دِعَقُ تُ فَلَمْ مُسُلَّجَبُ لی

ا در کیرلیمن آو اس پرایسے جانے سے با بتر موجائے ہیں کہ اعمال ہ اُدُی نے کے اثریت ہے اعتقا وبلکہ النّہ کُرَّ وَجُلَّ کے وعدہ وکرم سے ہے آجتماد وَالْعَیْبَا ذُہُ بِا مِلْلِمِ الْکُرِدُیمِ الْکُرَدُیمِ الْکُردُیمِ اللّٰہِ اللّٰمِی اللّٰمِیْ اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

ے مترمو ۱ زراسے گریبان میں مُن ڈانو اگرکوئی متبا داہرا دوالا وقت تم سے بزار بارکھے کا اسے مجے اور تم ہی کا ایک کام شکرو تو ایٹاکام اس سے کہتے ہوئے اول تو آب لجار کے کرمم نے تواں کا کہناکیا ہی نہیں اب كس مذہب بى سے كاكم كوكہيں ا دراگر غرض ديواني موتى ہے كہ بھى ديا ا ور ہی تے نہیا تواصلاً محلِ ٹرکایت نہاؤگے کہ ہم تے کب کیا تھا ہودہ سرتا اب جائجوكه تم مائك على الاطلاق عرَّ جلالهُ كے كئے احكام بجا لاتے ہواس سے حکم بچاندلانا اور اپنی ورخواست کا خواہی تخوامی قبول جا ہٹا كبيى بے حياتی ہے۔ ا داهمت ! كيرفرق د كيها بي تمريت يا وَن تك نظر عوركرا بكها يك رومتی میں ہر رقت ہراک کتن کتن ہزار جنیمار نعمتیں ہیں تو سرتاہے اور اس کے معصوم بندے تیری حفاظمت کو بہرہ دے رہیں ہیں ، تو گفاہ کر د ہا به در درسه باوس تک صحبت ، ما دیست ، بلا درسه محافظت ، کھانے کا بمِعَنَم، فَعَلَا كَنْ كَا وَتِع بَحَنْ كَل رَوَا لَى الْمُعَمَّا فِي طَا تَعْتَ. ٢ نَكُول مِبِي ردیشی بے صاب کرم سے مانتھے ہے جائے پاکریٹا کر دہے ہیں پھیراگر تیری بعش نواستين عطانه إول كس منه سي شيكايت كرنك توكيا جلن كم ترب الے تعبل لی کا ہمیں ہے ؛ توکیاجائے کیکیری بخت بلا آئے وا ف کھی کہ ہس وُعانے رجن سے ہاسے میں نیراگان ہے ہم قبول ندم ہی ک فیع کی ۔ تو کیا

بملٹ کہاں ڈملکے عوش کیا توا ب تیرے لئے وخیرہ ہور ہلبے ہی کا دعدہ کیا ہے اوقبول کی یہ تعبور بھور ہیں ہیں جن ہیں جرکہلی بجھیلی سے اعلیٰ ہے ۔ ہاں ہے اختصادی ہ ک توبقیوں حیان کہ ماراکیا اورا بلیسِ میں نے کتھے اپنا ساکرلیا وَالْعَیَادُ مِا لِلْهِ شِبْنِطِیٰ کَوَتَعَالَیٰ ہُو وَتَعَالَیٰ ہُ

### مقصير دُعارينه

دُنا بیس هرفت ُدعا پرنظرندر کھے بلکہ نفس دُعاکو صرف مقعشود بالڈا شیجلنے کہ وہ خود عبا دست بلکہ غزیجیا دست ہے مقصد دہلنا نہ ملنا درکنارلذمت مناجات نقار وقت ہے دالحی دللہ رجب العلمین ُ

## يد دعا اور كوستا

اچنے اور لیسے احباب سے تفس واہل و مال ووَکَدیرِ بدُدُنا زیرے کیا معلق کروقت اجابت جوا دربعد وقوع بل کھرندامت جو رسول الڈھلی الڈی تحالیٰ علیہ وسلم فرمائے ہیں -

انپی جانول پر بددعا شکرو اور اپنی ا ولاوپر بددعا شکروا ورلیخ خادم پر بد دُعا شکرد ۱ وراپین اموال پر بدوعا شکروکہیں اچک<sup>یس</sup> دقبول،

له ديل المدعله لاحس الوعاء م<sup>٣٢،٣٠</sup> مطيرت رضاً بَدْ يَرِيلِي كُمْ النِشَا س<sup>٣٢</sup>

ک گھڑی سے موافق نہ ہو دمسلم ابودا کہ دوا ہن نین کمیں '' بیس وُعا بیّس بیٹیک مقبول ہیں۔ وہ ) منطلع کی وُعار دیما کمساقر کی دُھا رہ، ماں یا ہے کا ہنی اولا وکوکوسٹا۔ تر ندی شریب رہیں الوعایس ''<sup>8</sup>)

#### خود کر د دراعل اجے ثیبت م

دن بغیرکسی شخت مجبوگری کے رات کوالیے وقت گھرسے ہاہر نہ نکطے کو گئے ہیں گیا آئی کی پہلی راستوں سے موقوت موتئی ہو گیج عظام ہوگئے ہیں گیا قرمانی کہ ہی وقت بلائمی منتظر ہوتی ہیں۔ حدمیث میں ہی سے ماقعت فرمانی کہ ہی وقت بلائمی منتظر ہوتی ہیں۔

رم) رات کو در داره کمنگا نه جھوڑے اور ند بغیر بہم الندیکے بند کرے کشیطان اسے کھول سختاہے۔

وس) کھلنے سے ہا تھے دھوسے نہ سور ہے کہ شیطان جا ٹھتا ہے اور برص کا اندلیشہ ہے ۔

(۲) عنسلخا نہیں بیٹیاب نہرے کہ سے دسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ (۵) چھچے ہے تربیب نہ سوئے اِس حال میں کرھیت پرددک نہ ہو گربیٹے کا اندلینڈ ہے۔

د ای تنها سفر مذکرے که ضماق رقبزے ایش دجن سے مصر مسترت بہنچی اسے اور ہرکام میں وقت برقی ہے۔

() بوقت جماع رہم بہتری سٹرمگا ہ زن کی طرف نسگا ہ نہ کرے کہ معا ذاللہ المین پالیکھے یا دل کے ندھے ہونے کا باعث ہے اور نداس وقت باتیں کرے کہ کی تعظیم سونے کا اندلیشہ ہے۔

 ۵۱ کاسفوں، فاجروں بروضعوں برمذہ ہوں کے پاس نشست و برفاست نہ کرے کہ اگر یا لفرض صحبت بدکے اثر سے بچا تومتہم عفر در موجلے گا۔

أمريالمع وفني عن المنكر

امر بالمعروت دعن المنكر نه كرناليعني كسي جماعت بي كيدوك النذعز وحل كى نافر بالن كرتے مهوں دوسرے خاموش رمبي با ورحتی المقدد که انہيں باز نه ركھيس، منع نه بحرب كه سهرا كائے اعمال اس كے سائو ہيں سہيں روكے منع كرتے سے كيا عرض توجو بلا آئے گى اس ميں نيكوں كى وعمار ہي نه سنى جلنے گى كريہ جو وا مرونہى جھوٹ كرنا رك فرائض كھے ، رسول السمالی تعالى عليه وسلم فرملتے ہيں :

یا تو تم امریا لمعروت ونهی عن المنکدیمرد کے یا النز تعالیٰ تم بریتبار کے بدوں کوممنلظ کرنسے کا بھیر نسک وطاکریں کے توقیق نہ ہوگ اخدے البزاد

بردى و مسومه بهر و مسوم الله الماري من الله المال عنه بستان حس ما مطورات الا و سطعن الجي هربيرة رضي الله اتعالى عنه بستان حس

-لد طين از إس الوعارصة ؟ ، صكل ، إفاداتٍ اللي حضرت قدس مرة ١٢

تسنید بھی ورت میں دکھا تبول مہونا تقیمی قطعی ہمیں نہاں سے یہ مراد کہ ایسی حالتوں میں دھا کو محفی نفول و نامقبول جا ن کر باز ہمی سے اشا دہرگز نہیں) دھا کہ محفی نفول ہے۔ دھا جا اللّٰج امن امان ہے۔ دھا جا اللّٰج امن امان ہے دھا تورز میں وہ سمان ہے ، دھا باعث رصنا ہے رہان ہے۔ بکا مقدودا ہے دھا تورز میں وہ سمان ہے ، دھا باعث رصنا ہے رہان ہے۔ بکا مقدودا ہے دھا واجا بہت کے لئے مد یا بہ ہوتے ہیں ۔

توان سے بچالازم اور سے مواقع مولئے اگر منوز داہمی موجود میں توان کا ازالہ ہزور ، جیسے مال حرام کرجیں سے بیاسے والیس یہ وہ مذر ہا اس کے وارث کو دے ، یاان سے معامت کرائے کوئی ندیلے توحد تو کرنے اور جو گرور جینے تو یہ واستفقا را در ہا کرندہ کے لئے ترک ہرار کا عرب میں میں کے در در گا با ذہ میں کے در در گا با ذہ تو اس کی میرکست ان کی مخدست کو زائل کریسے گی اور در گا با ذہ تو اللہ این از دے گی وہ جا دائے التوقیق میں الوعل میں ان کے خود میں الوعل میں ال

#### يجندامراض تعمت بي

جسم مے حق میں مجھی کھی بلکا بخار ، زکام ، در دسمرا دران کے تک بلکے ہمراض بلانہ میں نعمت ہیں بلکہ ان کا نہ ہونا بلاجھے ہمروان خدرا را لنڈوالوں ) ہر اگر حیالیس ون گذری کم کوئی علمت رحرص ، قالمت زخی

سم محضي دالي ١١

نهینیچ تواستغفارو آبایت (توجه) زیلتے بین برمیا دایاگ درنگام) دھیلی نه کردی گئی جو ( جس اوحارمسٹ)

### السيركيابيع؟

اس محمتعلق المل حفرت قدس مرة ارشا دو ماتے سي البرت تعلیٰ خراب ہونے سے البی خراب مون السے خراب ہونے سے فعل خراب ہونے سے فعا من البین کرسے تا بک آس کی سمیت ہی فعا بیت جوش واشتداد وُسکر و فرا اللہ اللہ اس کی سمیت ہی فعا بیت جوش واشتداد وُسکر و فرا سے ہے ہے ہی فعا بیت جوش واشتداد وُسکر و فرا سے ہے ہے ہی اور الن کے فشہ کی قویت اس کا ایک تعلیٰ اللہ میں فعال جائے ہیں، فعال تسم کے فوے قعل و ن میں اس کا ایک قعل و ہی فعال سے موسی اور شرا ہیں ہینے سے فشہ لاتی ہی اور اسپر مرشع مرف موسیح مقل ہے ۔ تو وہ حرا کہی ہے اور بیٹی ہو کی طرح نجاست فیل فلے کی دی ما ہود اسپوری و اسپوری میں است فیل فلے کئی دی ما ہود )

### بعیت شے معنی

بیعت کے معنی پوسے طورسے پیمنا ، بیعت ہی تفصی ہے کو ٹا چلہتے جی میں بیچار یا ہیں ہوں ورنہ بیعت عَبَا کُرْ نہ ہوگ ، اولاً سنی مجع انقیدہ ہوتا نیا کم اذکم اتناعلم منروری ہے کہ بِلکی اِمداد کے اپنی عنر ورشکے

مراكزت بسي عود كال سے رقافقاً الكا ملالاحفورا قدس على السّرطية وسلم يمستصل موكبين مقطع مذمور تأبيعًا فاسق مُعَلِنُ مذبو وليني علانيه نسق وگئاہ مرنے والا) لوگ بیعت لطور رسم موتے ہیں بیعت کے معنی نہیں جانے بیوت ہے کہتے کا محفرت کیٹی تمیری درجمۃ الندہلیہ ہے ایک ٹریلہ دریا مِن وُّ دب رہے تھے جھزت خصّہ علیالسلا) طا ہر بھیسے اور فرمایا ا بنا با کھ مجھے وے کر مجھے دکا ل ول اس مر بیانے حوض کی کریے ہا تھے خشرت یمی میری سے باتھ میں سے سے کا ہوں اب ووسرے کو نہ دول کا جھزت خصر خائب مو کھے کا در حضرت کھی میزی طاہر سہیتے اوران کونکال لیا۔

مجر پارسیت میسیند

(رضى النرتعالي عند)

حفنو إكرم صلى الشرتعالى عليه وسلم يح مَمَارك زمات مي مجي تجديد مبينت حولى حتى يحود حصودا قدس منى الترتعالي عليه ولم خامكم بن الوراع الميصل الميسي مين باد مبيت لي جها وكوعا المبيع محقة بملى بارفرما ما

سلي ومنى للشرتعان عندشته سييت كالمتحوثري ويرلجد حضوريني فريايا سلمهمتم بعیت در و کے دومن کی خصور کر حکا ہوں فرما یا ڈالیفنا کھر کھی انہوں نے

برسعيتك أخرير حب تما حضرات بعيتس فارغ بدك بوراناد مبواسلریم بعیت خ*روگے یون کی یا رسول الندیں دو با رہ بعیت کوکیا* 

ہوں فرمایا والعِنْماً ) کیفر بھی ۔ غرحل ايك حبلسميس سلميست تبهن يارمعيت بيءان يريكك يرسعيت بيس دازيدتقاك وه بهشدميا وه جما ديميا كيشفيق ا ورجح كفاركا تنهامقا بذكرنا ان کے زویک کچو زکھا۔ (کٹکول نقرقادری)

#### بیعث اور اس کے فوائد

بيعت كى كنى ووسم سے ،-

اق ، بعت بركت كالمرت تبرك ك الحالة والعلاله ېوچا نا. آن کل عام سيتين سي مي ده مهي نيک نيتول کي ور درېستول کي ... رتیا دی افرانس فاسدہ کے لئے ہوتی ہے دہ فابع ارکبٹ ہی ہی سیت محب ليرشنخ اتصال تعنى حب كم الكفرير يعيت موقع سے انسان كاسلىلە تحصنور تيرنورستيكا لمرسلين صلى الشرتعان عليه وطح تكميمصل موجلت كاشرائعا ادليه كاجامع بونس يديك

سله جیاردن شوانط کا نملاصہ یہ ہتہ دہ کتیج کا سلسہ یا تصال صحیح عشورا قدس تسلى النثرتعالي عليد دملم تك مينجيا جوبيج مين منتقطع يذجوده سشيخ كتخصيح للعتيده برا بد مذمب گراه كاسلىدشىشان كەسپىنىچ كارسى غالىم دىسى قاسق مىلىن شەجو - رمىقىس ارانى دى ازايق

ا قول ؛ بیکاریکی نہین مفیدادرہ ہت مفید اور دنیاد آنوت یس بکارآ مرہے ۔ محبوبان فعالے فلاموں کے و نقر میں تا کا تکھ جا آنا، ال سے سلساد تصل پہوجا آنی نفسہ سعادت ہے۔

اولاً: ان خاص خاص غلامول، ساتكان داه سے آس الرئيں مثابہت اور دسول النه صلی النه تعالیٰ علیہ وسلم فرملتے ہیں ، مَنْ تَشَبَّهُ بِعَنْ مِهَ فَهُوَمِنَهُمُ وَجِوْسِ وَہِ سِنابہت بِدِالدے وہ انہیں ہیں سے ہے) سیدنا آسے النیوخ شہائ الحق والدین شہروروی فی النه تعالیٰ

عَنْ "عَوَادِثْ الْمُعَادِثُ " الْمُرلِقِ مِينِ فَرِلْتَ الْمِن : وَاعْلَمُهُ أَنَّ الْمُؤِدُّ ثَنَاتَ مِنْ أَفَتَانِ " يعِنْ واضح مِوَرُوْقِ وَدِين ـ خِردٌ مُ

لِلْمُوكِينِ يُنَاخِزُمَّةُ اللَّهُ اللَّ

الْإِذَاذَةِ وَخِرْقَكَ آلنَّبَرُّكُ ثَنَيْهُ اللَّهُ وَالْمَادَةِ وَخِرْقَكُ آلِهُ النَّبَرُّكُ ثَنَيْهُ الله عِرْدَةَ إِلْإِذَاذَةِ فَخِرْقَهُ أَلْاَدَةٍ صَلَيْحَ الله المستها الدمثلهت عِلْمُرْمُيلِ الْعَقِيقِةِ فَي وَحِرْقُدُ السَّبَرَّلُ عِلَيْهِ وللصليط فرق تبرك اور اللهُ تَشَيَاهِ وَمَن ثَنَتَهُ وَبِقَوْمٍ فَهِي حَرَى وَمِ مِلْ اللهِ وللصليط فرق تبرك اور اللهُ تَشَيَاهِ وَمَن ثَنَتَهُ وَبِقَوْمٍ فَهِي حَرَى وَمِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ واللهِ وه

و و من دب که به هو هو هو ده رنبیم میس سه رتر مجدا زمرت ب مثانیًا: ان غلامان خاص مے ساتھ ایک میلک جیس شلک ہوناع بلیل بہی کرفاقیہ کی مفود نس است

بلیل بہیں کرقا فیڈکل متودیس است میں الٹرصلی الٹرقیان علیہ دلم فرالمسقیمی ان کارب کُرُومِل فراتا: اللّهُ مُهِ اُلْقَوْمُ کَا کِنْتُ قِیْل جِبِ جِسمٌ وہ ، وہ نوک بہی کہ ان کے پاس بیٹھنے

هُنَدَ الْعَوْمُ لَا يَسْعَىٰ مِنِ هِنَدَ اللَّهِ وَهُ وَهُ لُولُ مِن كُوالِ عَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا جَلِيدُ مَنْ هُمُ مُنْ اللَّهِ مِن ال

خَالَتُنَا : محبوبان عدا آية رحمت رسّت كانشان بي ده اينا الم يهي داماكو ايناكر يهية بين اوراس برنظر تحمت ركهة بين ا

لیے دانے کو اپنا کر لیے ہیں ا درائل پر نظر رُخمت رہے ہیں : حُفُور بُرِ نُدر مید ناغو شِ اعْظم رہنی النہ تعالیٰ عندے وحن کی گئی، اگر

حفنور میدور میدناعوت آهم رسی النتر نعانی عندسے موص لی تن الد کوئی شخف چفنور کا نام بیوا مو اورید اس نے حضنور کے دست مبادک پر بیت کی مودنہ محفود کا نور تربیم نا موکیا وہ حفود کے عردی ول میں نشما رمو گا۔ فرمایا

من استى الى وتسمى فى قبله جوابية آب كوميرى طرن لمستارك الله تعالى وقاب عليه الحكان اوراينان مرع و نرسس خامل

معملة المعلى من الكرده من البناء المرده من البناء المردة المن المردة المن المناء المناء

وان دبی عزوجل وعدی آن داہ پرموتو ہے تو یہ دے کا دروہ میرے مریدوں کے زمرے ہیں ہے اور میرے مریدوں کے زمرے ہیں ہے اور

وكُلُ هِبِ لِى الْجِيسَةِ - النِّيكِ عمرِ الْمِرَاقِ وَعِلَّ عَالِمَ الْجِيسَةِ الْمُعَالِينَ الْمِيسَ

وعده فرما بلي كرميري مريدون اور سم مذہبوں ا درمیرے سرھاہنے والے كالإبنت بي دانعل فرمائع كار وبهجبة الامسوارشركي

د وهم : بعیت اداد ت کراییخ اداده و افعتیادسے مکسریا مرہوکر ا بينة آپ كوشنخ مرشار با دئ برحى والل بحق مع با كفدين بالكل ميرد كرشيه استمطلقا ايناحاكم ومانك ومتصرف جلقيس تعجلاني رالهمكوك عِلْ وَلَ قَدْمِ بِي إِن كَا مُرْفِي كَ وَرِيجَ إِن كَا لِيَ اِس كَا لِيَ اِس كَا لِيَفِي الْحَكامُ یا اپنی وات میں خود ہی کے کھوکا اگراس کے نز دیک صحیح د معلیم ہول، انهبي خضر عليالصاؤة والسلة كم شريجه، المن عقل كاتصور حلن أس ك كس باست برول يس بهى الاتراض شالاسة ، ابنى مرفسكل أس بيديش كيست غ عن ان کے ہاتھ میں مردہ برست زندہ ہوکر ہے پہیت سالکین ہے ا درمهی مقصو دمشائح فرشدین ہے میں الندیج وصل بر مشجا ہے۔ یہی معنورا قدم النوتعالى عليه والمفصحافيرام رضى الذرتعال عنهم سعل ب جے سیدناعبادہ بن سامت رہنی الشرتعال عندفرماتے ہیں کہ:

جایعنا رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه هم نے رسول لنّصل اللّه تعالی علیه وحمّ التن پرمپیست ک برهرآسال ویتواری مبر خوتی دناگراری مین محرستین نکے اور طاب

وملهفكحا لتكثع والكثاعدة فحالعكنى كاليسترةانسننظ والفكرة فأف

لَاَتُنَاذِعَ الْأَمْرَ آهُكَ، ﴿ كوي نج ا درها حب يم يحكي كا مي چون وجرا دکریں گے ۔ متنت بإدى كالمحرر ول الشرطي الشقال عليه وكم كالكيب اوروول كاحكم الشركاحكم اررال وسلط عكم مين مجال دم زون بي الشرع وحلّ ومآلب وَعَا كَانَ لِمُتَوَّهُمِن وَلَامُوَّ مُنِاجٍ محسى مفهان مردوعورت كونبس بهنجياك إِ ثَلَقَفَى اللَّهُ وَرَيْسُولُهُ إَمْراً إِنَّ حبب الشرديسول كسى معامله مين كجيمة فزائبل تَكُونَ كُهُمُ الْخِكَرَةَ مِنَ [ مَرِهمُ معرانبیں ایسے کا کاکوئی اختیاد سے وَمَنْ يَعْمَلِ اللَّهَ وَرَسُولَ لَمُ فَعَلَّ ا در سجوال ثر ورسول كى الاخريا في كريب ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَاً هِ ده کھلانگراه موا ( <del>۲۲</del> تا ۲) معوارت شريفياس وحفرت شيخ شهاب الدين سهرور دى جمة الله تعالی علیه ارتباد فرماتے ہیں ہ۔

من کی سیدرت و مرسم ہیں ہے۔ مین کے زیرتکم ہونا المندورسول کے زیرتکم ہونا ہے اور ہیں ہیت کی مُنت کا زنرہ کرنا ایر نہیں موتا مگران کر مدیکے لیے سیس نے اپنی ہاں کو شیخ کی قید میں کو یا اورا بیسے اوا وے سے بالکل با ہرآیا، اپنا اختیار ہوئے کرشیخ میں فنا ہوگیا۔

بھوز مایا ہے ہے ہروں براعتراض سے بیچے کہ بیٹر میروں کے لئے زہر قال ہے کہ کو فک مر میر میر کا جو لمبینے دل میں ٹینے ہر کو فی اعتراض کرے بھر فلاح بلے۔ مودی حضرت الم) ابواتها سم قبیری " درسال " پی قرطتے ہی حضرت الجا بہل صحفرت الجا بہل صحفرت الجا بہل صحفرت الجا بہل صحفوی تعالیم فرطتے کی تعقیق کا دکھنے کے دکھنے کا دکھنے کا دکھنے کہ دیسے کا دکھنے کے دکھنے کے دکھنے کے دکھنے کے دکھنے کے دکھنے کے دکھنے کہ دکھنے کے دکھ

# ش<u>بحد</u> وخوانی کے قوایکر بیند

شجره تعوانی سے متعد دفوا مکر ہیں : اول درسول لندھیل لنہ تعالی علیہ دسلم ککسا پیضاتصال کی سند

الم ما لین کا در کرموجب نزدل رحت ہے .

سوم دین بنام این آوان تعمت کوایسال آواب کران کی بارگاہ سے

موجب نظرعنا بت ہے۔

چہاوم : جب یہ اوقات سلامت میں ان کا نام لیوائے گا وہ ربزرگان سلسل اوقات مصیبیت میں اس کے دستگرموں گے الخ راحکا شریعیت اول میں مطبیعہ سمنائ کتب خاند میں بھی

## مشرليت وطرلقت

د ١) ية تول كرستر لعيت يحدّ التكاكا قرض وواجب وحلال وحرأ اكانام ببه کھن اُرها ین ہے ۔ مثریعیت تھ احکام جسم وجان وروح وقلب وجلہ علوم المنية ومعارف نامتنا ميهوجا معه جن بين سے ايک مكرف كانا الريا دموفت ، وبلذا باجماع تعلي جد اوليك كام بهم حقائق كوشرلوت معطهره يزع حق كرمًا فرض ب الرَشرليست كم مطابق بول حق وحقول بي ورز مرد د د و محذول . تولیقینیاً تنطعاً متربعیت ہی صل کا رہے ہتر بعیت ہی مثاط و عرارب شربعيت راه كوكهيج بين ا دريشر لعيت محمدية رعلى صاحبها الصلاة والتجيه) كاتر حجه بيئا فحد دسول النه صلى النه رتعال عليه دسلم كى راه . بير قطعنًا عامُ ومطلق سے فكرعرف جداحكام جسماق مصفاص بهي وه راه هدي يأنخول وقت مرفحاز بكد برركعت مين أن كا مانكن اور إن يرثبات واستفامت ك دُعاكرنا برمسلمان برواجب فرمايا سيمكر إهكب فكالبضي كظرا كمستقييس مم كوعمته كالمدار

تعانیٰ علیہ دکھم کی را ہ پرحیلاان کی شرکھیت پڑتا ہت قدم رکھ ۔

عبدالنزاس يمياس وا أ) ابوالعالب، وا أم حسن بهرى هتى النزاتما بي

عنهم فرائے ۔

اَدَصَرَاطَا لَهُسُنَتَقِيْرُ رسول الله صراط منتقيم فحيضلي الأتعال عليه

وسلم ادرا بونجر فساريق وعمر فاردق صلى اللَّه تما لى عليه وصلم وصافحًا رحاكطين جربيراب وبى حاتم،

رضى الله تعالى عنهما) ابن حدى ، ابن عساكر )

يهي وه راه بي سي كامنتهي النديد قرآن عظيم مين فراياسي إن رَبِي عَلَىٰ عِرَاطِيْقَتَ مِنْ مِيرِكِ إِس ميدهي را ه پرهمبرارب ملتاسهه بريبي و ه را ه

ہے جس کا نخالف بدوین گراہ، قرآن عظیم نے فرمایا :-

وَإِنَّ هَٰذَا سِحَاطِيٰ مُسْتَقِيمًا وَٱلَّهِمُرُهُ وتثرفينا ذكويطها وكأكا تثرلتيت بيان كريح فرياً مَاہم) اوريات مجوب تم فريا ووك وَلَا تُنَبِّعُوا النُّبُلِّ نُتُفرُّ نَ مَكُمَّ عَنَ سَبِيلِم وَلِكُمُ وَصَكُمُ بِهِ لَكُلُو پیشرلیستهمیری سیدهی داه بیه تواس کی

تُنْقُونَ دِهِعِهِ) بیروی کرفدا در اس کے سوا اور وامتو<sup>ل</sup> يحرجيجي مذجارى وهتمبين فطأك داه بس

جلاكشيننظے رائدتہيں ہن ك ماكيد فرطاً ہے تاکو کم یومبر کا دی کرو۔

د کیمنو قرآن عظیم نے صاف فرمادیا کو شریعیت ہی صرف وہ داھیے جس سے ڈسول الی العظر دخلا سکے پہنچنیا ) سبے اور اس کے سوا آن دمی جورا ہ چلے گاالڈ کی را ہسے و در مرشک کا۔

رما، کسی کا یہ قول کہ طرابقت ٹام ہے وصول الی المذرکا، محض حیون و جہاں سندہے۔ ہرود وحرف پڑھا جواجا شاہے کہ طریق طرابق، طرابقت راہ کہ کہ جی نہ کہ پہنچ جلتے کو، تولیقیٹا طرابقت بھی راہ بی کا ٹام ہے اب اگر وہ شرابت سے جدا موتو بیٹھا وت ترآن عظیم خدا تک نہ بہنچا نے گی بلکہ شیطان تک جنت میں نہ ہے جائے گی بلاحہنم میں ۔

رس طریقیت میں جر کچھ منکشف موتا ہے مشریعیت ہی ہے اتباع محا صد قب ورشیے اتبات مرح بیٹے بھے کتف دامیوں جگیوں سناسیوں كوموت بن كنيروه كمال مع جلت بين الى الرجيم وعذاسيانيم كمدينجات بين رس شراعیت منبعب اورطرافقیت س سے تکان مواایک دریا. بلکه شربعیت ہر شال سے بھی متعالی و ملند ) ہے، مینیع سے یا بی نکل مر دریا بن سر جن رسیوں برگذیسے انہیں سیراب کرتے میں اسے مبتع کی احتیاج دسرورت منہیں نہ ہی سے نفع لینے والوں کوہل منت کی ہیں و قدت صاحب ، گر شراحیت رەمىنى بىران تىكى موڭ دريالىنى تالقىت كوبىران بى كى بھتىل جە مبنع سے ہن کا تعلق ٹھٹے تو یہی نہیں کرصرف اکرندہ کے لیے مدد موقوت

مِدِجائه في الحال حِنْمَا يا في آخيكام بعيدروزتك بيني نبات كيتيال باغات سنجین کاکا اے منہی نہیں مبنع سے تعلق ٹوٹے ہی ہے دریا فرراً قنا بوجلے۔ بوند تو بوند تم كا نام فطرن تسئے كا منہ ميں معلمى کی کاش آنا ہی حوثا کہ دریا سو کھ گیا ، یا بی معدوم عوا ، باغ سوکھے کھیت مرتھائے، 7 وی بیلے ترثیب رہے ہیں۔ ہرگے نہیں۔ بلکہ بیاں ہی مياكه مبنع سے تعلق چھوٹے ہی بہتمام دریا کالبَحْواَ کَمُنْحَبُوَ دِمِوكرِ شعلہ فشال آگ ہوجا کہ ہے جس کے شعاوں سے کہیں بناہ منہیں کھر کاش وہ شعلے ظاهرى أشكور سع سوجهة توج تعلق توطية والفيط خاك سياه موت كفة ا تنے ہی حیل کر یاتی بی جلتے کہ ان کا یہ بدائج کی دیجھ کر بھرت پلتے مگر نہیں وه أَوْ نَادُ اللَّهِ الْمُوَّ فَتَكَدَّةُ الَّتِي \* وَتَطِلَّعُ مِعَلَى الْاَ فَيْمُدَّةٍ ﴿ السَّكِي كَيْرُكُو موتی ہ گ کہ دلوں پرج و علی ہے۔ اندرے دل حل گئے ۔ ایکان خاک سیا ہ موا اور ظا برس وي ياني نظرة راب مديجين من وريا باطن من آگ كاد مرا-ا ١٥ ٥ ٥ ١ ه كمان يريك نے لا كھوں كو بلكك كيا لمبدا شراعية مبنع و دریاک مثال سے *بی نہایت متع*الی ہے۔ وَ مِثْلِیِ انْمُثَلُّ الْ<del>اَعْمُ</del>كِ د ۵) نرادیت ک حاجت بزسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک یل

ایک ایک کی برمرتے وم تک ہے ا ورطر لفیت میں تادم رکھنے والول کواور زیادہ کرواہ جس توری ارسی ای تاریخ اوی کی زیادہ حاجت و کہنراحدیث 
> دابونسيعيرفي المعلية) ادرنفع كي نبس -- : حدد الماك مدارة الاسم الكاكرة الآماد

حفزت مولیٰ علی کرم الشرفعالیٰ وجهدانکریم فرماتے مبی ا منابع میں میں میں است

تعدم طهر می داشتان جاهد می درخصوں نے میری پیٹیر توڑدی بینی وہ متنسبات و عدال مرمشدہ سنائٹ بلاتے بے درمان ہی، جاہل حا برا و رمال

سم على فيدبيها كان كناملول كا الكاب كري

رمقال بونا بامواز شرع دعایارا قبتهاس ازمنظ کا «مطبوع بمنانی بیرایش) شریعیت وطریقات و درا چپ متبهای دمشکیف پنهیس بکک بچه اتباع شریعیت فدانک دمنول دمینجهای عمال زینده کسی وقت کهیمی بی ریامنیات و مجابهات بجالائے پس دتبہ کک بینچهار ککا لیف مشرع بس سے ساقط عوجا جبّرا<sup>در</sup> اسے امریج بے دنگام وشتر بے زمام کر کے جبواڑ و یا جائے ۔

صونی وہ ہے کہ اپنے ہوا دخوامش نفسان کو ٹاپع نشرے کیے شہ وہ کا مہاکی خاط مشرعے درست برداد مہد بمشرکیت غذاہے اور طرنقیت قوت جب غذا ترک کی جلے گی قوت آ بیناز وال بلنے گی مشرکیت آخینہ اور

الم شرعى يا بنديال شد بدريك تكوروا ؛ دربيانكيل كالرنث ١٠ ونعان

طریقت نظر- آنکه مجوث مرافظ رشها غیرمتصور ابعدار و دول اگرانباع شراییت سے بے پروال ہون آورنیدالعالمین کی اللہ تعالیٰ علیہ وہم اور الا) الواصلین کی کرم العثر تعالیٰ دجہ ہی کے ساتھ احمق لا زیادہ حقدار) ہونے جہیں بکا جہیں بلاجس تدرقرب زیادہ میر تاہی فشرع کی باگیس دلگامی الدخت موقع جوتی جاتی ہیں ۔ حسنات الا میواد سیسیا کت المدخو جای با میر العین دائر معبود ادارہ اثناعت رفت مربلی شرایق میں داعت قاط کا حیا ہے مشکل معبود ادارہ اثناعت رفت مربلی شرایق

يع الم صوفي

بے علم مجابد؛ والوں کو شیطان انگلیوں پر نجا آلہ ہے ہمندیں لگام ناک میں مجیل ڈال کرحد عنرصا ہے کھینچے بچر المہم وکھ کے بیٹ کوئٹ انگلیم کیجے تنون وہ اپنے بی میں سمجھتے ہیں کہم اچھا کام کرنے ہیں ۔

حفرت سيرناجنيد بغدادى دخى الهرتغال عليه فرطرتي بي بميري بر حضرت مرى سقطى دمنى البدر عند في مجع وثعا دى -

له پنج ع بدر ۱۲

94

الشرتمهين حديث دال كرك صوفى سنا

) درجدمیش دال مه<u>د ترسیمید</u> تمهیر صوفی بر

وكرستار

صرت الم وزال بن ك شرح مين فرات بي :

جعنات اللهصاحب حديث صوفيا

ولاجعلك صوفياصا حب سعدار

( إحيارالعلوم عيدا ول صلك)

إشادإلىان منصل المحديث

والعله تأم تصوف اقلح وحوت

تنسيف ثيل التعلد حاطر متيقسد

داحياء صال

من لع ليفظ القرآن ولع يحتب ليمن

لايقتدى بهنى هذأ لاسرلان

علمناهذا مقيده بالكماحية

(رس د تعثیریه مطبوعه مرسلتا)

والسنية

حضرت سری سقیل نے اس طرف اشارہ فرایا

میں تدم رکھا وہ فلاح کا منبی اور جس نے علم حصل کرنے سے پیلے صوفی بنیاحیا المرینے لیے

كوبلاكت مين والار (والعيا وبالنار)

حضرت سيرى الوالقائم مبنيد بغيلاى فنى المند تعالى عن فرط تعيس

حين نئه ند قرأن يادكيا به حديث تكلي يعني جو

سایترامیت سی کا دنهی دربارهٔ طانقیت آگی آقدار دندگری است اینامیرز تراکیس

ہال بیعلم حرلقیت باککل کمنا ہے سنت کا

بإيدى

حفرت سیدنامری تعظی دنی اوز تعالی عندفرط تے ہیں ۱-تصویر تبین وصفوں کا نام ہے -اول یہ کہ آن کا نودمِ حرفت اس کے نور درع کو تر مجھائے ، دوس ہے بہ کہ باطن سے کسی ایے علم میں بات نہ کرے کرفا ہر قرآن یا ظاہر حدیث کے تعلیات ہو اتیہ سرے یہ کہ کوامتیں لمسے ان پیچروں کی پر دہ دری پر نہ لائیں جو النٹر تعالیے نے حوام فرمائیک ہوسال تنبری ، حصارت کشیخ شہاب الدین شہر دردی جنی النڈر تعالیے عند فرملے ہیں :

کل حقیقه دو تقا الشریب آن جس حقیقت کو تربعیت دو وزلک منهی الزون کا قه دعوارف العاد ده حقیقت نبیس ب دین ہے۔

عبل ادل ص<u>نا</u>م) - دمقال موفارص ۱۹-۱۲-۲۰-۲۰ )

#### وروور شرلف میں احتمار

صلی الٹ توال علیہ وسلم کی حبکہ صلعم لکھنا سخت ناجا کرتے ہے ہے۔

ہل عوام سے اصلی کے برشت کا ہر وفحول کہلنے والول میں جہلی ہوئے ہے

کوئی صلع لکھنتا ہے کوئی تسللم کوئی فقط حہ کوئی علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے
عمر یاس م آیک ورہ سیاہی یا آیک آلکل کا خذیا آیک سکن ڈوقت بجائے نے

میں کے لئے کیسے کیسے قطیم برکا شدسے دور پڑتے اور تحرومی و بے نصیبی کا حوالہ ا

اً ما جلال الدين سيوطى رحمة النثر تعالىٰ عليه فرطت بي يهبلا وتُحض جسنے در و در متر ليون كا ايسا اختصار كيا بس كا با تقد كا ثما كيا ۔ علامه سیطیطا دی حابثه در مختاری فرطقه بهی نتا دی تا تارخا نیه ست . بد

منقول ہے۔

ره مبدياع عصر چيز مست اخ انجياً عليالصلاة واصلام کشان مونيکارنان دورکران

شک بنیں کہ اگر معا دالٹر قصدًا شخفات بنتان ہو تو قطفًا کفریے جگم بذکو رای صورت تھ لئے ہے۔ یہ لوگ عرف کس بھا بلی ، نا دانی ،جا بل سے ایسا کرتے ہیں تو ہن کم کے مستحق نہیں مگر بے برکتی ،کمبغتی ، زبو قسمتی ہیں ٹک نہیں ۔

فَیْتَ لَى النَّذِینَ فَلَلْمُوْا فَوْلاً غَیْرالَّذِی تَصِیات کا عَلَم مِوا تھا۔ الله موں نے تصابیکر قِیکَ دَهُنْمُ فَا مُنْزَلْنَا عَلَی الَّذِینِیْنَ فَلْلُورُخِرَا اور کچرکرلیا توجہ ہے : ساں سے ال پیغایب جَن السَّمَا لِوبِمَا کَا مُؤَا لَیْفُسُقُوْنَ الِلهِ اللهِ اللهِ الله الله مَدِیکا۔ دیاں دینی بریاما کو فیا الکہ ایکا اقد دید آت یہ بریکا ہے۔

دہاں بنی اسرائیل کوفرہایا کیا کھا قوبوا جنگ یہ یوں کہوکہ جارے گذاہ اترین انہوں نے کہا جنگ تہیں گیہوں مطے سے لفظ بامعنیٰ تو تھا اورا ب کھی ایک نعستالیه کا ذکر بختا و مگر محض اس تبدیلی کی وجیسے نزدل عذاب ہوا بہاں حکم بیا ہوا۔ احدايان والواحِية بني يم وُرُووا وم

يايَّهَا الَّذِيثِيَ مُسَنُواصَلُقُ ا

عَلِيهِ وَمُسَلِّمُ وَإِكْسُلِيمًا

(484)

اور میچکم دجوٌ باخواه استحبا بّا ہر بارنام اقدس سنے یاز بان سے کیسے

نوب للمكيجود الأهبعصل وسلم وبإرك

عليا وعلى الدوعيه ابدا

یا قلم سے تکھتے پرہے ۔ بخریمیں ہس کی بجا آ دری ٹاکا اقدس کے ساتھ صلی المنڈ تعاط عليه والم يحض ميس عقى اس بدل كرصلعم مللم ١٠١٥ م كرنيا جويوفق بى نہیں ركھتاكيا اس برنز ول عنواب كا خوف نہیں كرتے ، والعب از

بالشرب لعالمين -

يه توثيل در دو بي سي كى عظمت اس صديب كراس كي تخفيف ي ہیں ہے کفرموجودہے ، ہیں سے اتر کم صحابہ وا دلیا رضی النہ تعلیاعنہم سے اسمائے طیتبہے ساتھ رہنی النہ تعالیٰ عنہمی جگہ جھنے کوعلمائے کرام نے

مكروه وباعت تحروى بهايا -سيدعلام طحطاوى فرملت اي :-مَيْكُوَةُ الزَّمْزُكِبَالتَّوْضِي بِالْكِفَامِنَةِ ﴿ صَحَصَى مِنْ السُّرْتِعَالَى عَدْ كَالِحَصَّا

بِكُ يَكُتُبُ فَهِكَ كُلَّكَ يَكَمَالُهِ ﴿ الرَّاسْرُوبِ بَكَ يُولِهِ لِلسَّحِ ا

المام تووى شرية مسلم شريفين ميں فرملتے ميں :-

جوہ سے غائل ہوائیر ٹنٹیم سے رہا ادر بڑا نصل ہی سے قوت موا۔ روالعمیان یا ملّاہ تعالیٰ ) وَمَنْ اَخَفَلُ هَٰ دَاحُكِرْمَ مَحَيُّرًا عَظِيُمًا وَفُوِّتَ مَضُلًا جَسِيسًا

یونهی تحدِسَ مِرَّده یاریمنال ٹرتعالے علیہ ی جگہ من یا ارق ملک فیا جا و جہان برکت ہے ایسی باتوں سے احتراز جا ہے ۔ السُّدِتِعالی توفیق ٹیرعَطا فریائے آبین دفتا دلی افرلیقہ صصح - ۲۶ رضوی بریس بریلی)

و الناس المحدود المالين

إس بالسفين تحقق يرسيم كو دكھا في مصل قصداً يدنشان بديا كرنا حرام قطبى وگذاه كبيره ب اوروه المثان معاذه المداس كے اتحقاق جنم كافئان به حبب كم توب ندكرے اوراگر يدنشان كثر قوشجو دست برگيا تووه سجدے اگر ديائی تحق تو فاعل دكيده كسف والا جبنمى اور يدنشان اگر چنود جوم نہيں مگر جرم سے بريدا عبوا، لهذا اى ناريت كى نشانى اوراگر وہ سجد خالفا نوج الشريحة مگريه اس نشان پرشف حوش سواكہ نوگ چھے عايد ماجد جانيں گے تواب ديا آگيا اور بدنشان اس محتی ميں مذہوم موگيا۔ اور اگراسے اس كى طرف مجھ التقال تہيں تو بدنشان الشان محمود سے اور ايک جماعت نے نود دكي آيت كر كميد درسيماه مي وقيق وجوه جھم مين آيک خود

له پستديده ۱۲

التُنجُوْد به ۲۰۱۱ میں ہیں کو تعریف موجود ہے امید ہے کہرمیں ملاکھے ہے ہیں ہے رکان وٹھا رکی نشان ہو اور دور قیامت برنشان ہو تنا جسے نے اور دور قیامت برنشان ہو تنا جسے نے یا دہ نوران ہو ، جبکر عقیدہ مطابق اہل سنّت دجاعت صیح وقعانی ہو در تہ بدرین گراہ کی کسی عیادت پرنظر مہیں ہوت جبیب کہ این اید ویوری کا اعادیث میں کہ کہ می عیادت پرنظر مہیں ہوت جبیب کہ این اچہ دینے وقع ہے جب میں دہ دھتہ ہے دینے دہ دھتہ ہے جے فارجیوں کی علامت کہا گیاہے ۔

بالبحل، برمندبها کا دهته نرموش ربل ا در تن و و و اور آنال مین رواور آنال مین ریا به اور تن مین دواور آنال مین ریا موتو نزموش ورند محمود اور کسی شنی برریای تهمت تراش لینان سے زیادہ ندموس و مردود که برگان سے برطور کر کوئی بات جیو تی نہیں ۔ قال سیدنارول النه صلی لئر تعالی علیہ و کم مولط ندال علم و نتادی افرایت مالا)

#### بلائت كياب ۽

مسلمان برفا کرا جلیا پروپ یا درکھیں کہ بات بات بروہ جید مخذولین کے اُسلے مطالبوں سے بہن ال خیشار کی بڑی دوٹر بہی ہے کہ قالاں کا برعت ہے حادث دنیا ہے ۔ انگلوں سے ایم بیس ہس کا تبویت الاؤرسیہ کا جوا ہے بہت مہم یا ندھے جو اور اوندھے ہو دو با توں ہیں سے ایک کا تبویت تہما دے ذہے ہے :

یا تو به ک فی نفسه اس کام میں شروبرائی ، پیچے یا بیک شریع مطہر

نے اسے خ فرایاہے:

جب ندمشرع سے منع ندکام میں مشرقدرسول النّد صلی الشّرتعالی علیہ وسلم بلکہ قرآن نظیم سے ارشاد سے جائز۔ وارتعلیٰ ویحدث نے ابوٹو علیٰ شنی فیلٹر تعالیٰ عند سے روایت کی رسول النّد صلی لنّد تعالیٰ علیہ دیم فرملتے ہیں جہ من شرور وی من منازع میں منازع من

اِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُن فَا لَكُونَ فَا لَكُونَ فَالْكُونَ فَالْكُن فَالْكُونَ فَالْكُونَ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْكُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُونُ فَا فَاللَّهُ فَالْمُلْكُونُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُونُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُولُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلِمُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُلْلُكُمُ فَالْمُلْلُكُونُ فَالْمُ

> عَلَىٰ النَّاسِ هُوْرَمَ مِنَ اَجِلِ مُسْكَكَتِهِ ﴿ ﴿ وَتَصِيعَ بِرَحِلْمِ فَرِيادِی کَی ﴿ \* لَعَیْ رُدُلِ مِشْدَاتُو ہِی شامرکہ شریعت میں این کو ڈکر در آنیاہ اُر

بعنی نه په چینها تو ای بنا پرکه مردویت میں اس کا ذکر نه آیا جا کرز رتبی ای نے پوچیوکر ناجا کر کرالی ا در سلمانوں پر تنگی کی -

ترندی دا بن ماجیملمان فا رسی دختی الدیر تعملے عندست وا وی -اُختادُ کُ مَا اَحَلَ اللَّهِ عِنْ کِتَا جِنْہِ ﴿ ﴿ جَمِيْهِ النَّرُى وَجَلِ نَهُ اِنْجِينَ جَنِي طال 1-3-

وَالْحَوَرُامُ مَاحَزُمُ اللَّهُ فِي حِثَامِهِ

وَعَامَكَتَ عَنْكُ فَهُو فَهُو كَبِيمَاعَفَا عَنْكُ

فراما وه حلال ہے اور جو کی مرا) فرا بلہ وہ

حرام ٢٠ ورحي كا ذكر خرايا وه موا فسب

ا ورفرما ثابہ النہ بحق وکہ : یا قیما الَّذِیْنَ المَنْفَا لَا تَسْتَنْکُواعَنْ سے اسے بکان دانو! نہجے دہ ) ہیں کران کا کم اَشْیَاءَ إِنْ تَبَیّلَ کُیْمُ قَسْنُوکُمْ وَإِنْ سے تم برکھول دیاجائے توتہیں بڑا لگے اوراگ

قَسْتُكُوْاعَنُهُ الْحِيْنُ مُنْزَلُ الْقُرَّلُ الْقُرَّلُ الْقُرَّلُ الْقُرَّلُ الْقُرْلُ اللهِ اللهُ الله

کورز را مینی باتون کامترییت نے زیم دیا ندمنع کیادن کی معافی مقرد میڑ کچھیں میں اب تبدیل ندم دگی - دفتاری افریقہ صاق دستند)

ر ۔ جی سے عیب در کیا فت کرنا منع ہے

حفرت شنخ اکبررضی النه تعالیٰ عنه فنوحات میں فرماتے ہیں جن کی صعبت سے آدمی متک معوجا تا ہے اور تنکیر کا گھ کا فاجہنم ۔ العیاد جا ملاہ تعالیٰ رجن ہے) اگرا بساحال دریافت کر المبے جوان سے تعلق رکھا ہے' یا حال کا دافقہ ہے جے وہ جا کرمعائی کرسکتے ہیں گوفن اپسی بات کران کے حق میں طوف ایسی بات کران کے حق میں طیب نہیں تو جا کر ، اور اگر غیب کی وہ باست ان سے دریا فنت کرنی ہو جے بہت ہو گے بہت ہوگا میں کہا ہے موکلات جن سے پوچھیتے ہیں قابال مقدم میں کیا ہوگا ، ذیاں کام کا انجام کیا ہوگا یہ حوام اور کہا نمٹ کا شعبہ بلکہ آن سے برتر ۔

ازمان کہانت ہیں جن اسمانوں تک جاتے اور ملا تک کی باتیں ساکھتے ان کو جو کام پہنچے موتے اور وہ آلیں میں تاریمہ کرتے یہ رجی اچوری سے ک ہتے اور سے میں دل سے حجوث طاکر کا مہلوں سے کہد دیتے جتنی بات سچے کھی واقع ہوتی نزمانۂ اقدین حضور تبیدعا نم علی الند تعالیٰ علیہ وہلم سے ہیں کا دروازه بندموكيا بمسانون يربيرب ببيني كمينة جائیں جربا آیا ہے ملا تکہ ہس برشہا ہے دھینگاری ) مارتے ہی جی کا بیان سورہ جن ٹر لفت ہیں ہے توا ہے جن عنیب سے نمرہ جا ہل ہیں ان سے آئندگ کا آ بدهينى عقلاً حاقت اورشرعًا حرام ادران كى غيب دانى كاعتقاد موتوكفر ے ہندا جرا درمنن ادام میں ابوہ ریرہ ضی النٹرتعالی عشہ ہے : چوکسی کا بوں سے پاس جلے اور اس کی بات مَنْ ا قَىٰ كَاهِنَّا نَسَدَّ ثَكَ فَهُ مِعَالِهُ فَوَلَا

﴾ وُواَ فَيْ إِصَرَاْحَ ۖ حَالُصَنَّا ٱدُّ أَ فَيَ

بيحى تجفيح بإحالت ميض ميرعود تشنته قربت

مرینه یا دومری طرف دیول کیے وہ میزادیمیا پس چیزیسے کر تعرصلی المنڈعلید دمسیلم پر آثاری گئی - إِسْرَاً يَهُ فِي وُكِيْرِهَافَقَدُهُ بَرِيَّ مِسْمَا ٱشْزِلَ عَلَى مُعْلَمِصْتَى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْدِوَرُسُلَمَّ .

منداً حدومی مسلمیں م المؤمنید چھنرت حفصہ رضی النّہ تعالیٰ عشص ہے رسول النَّرصلی النِّرِقعائی ملیہ وسلم فرملتے ہیں :-

مَنُ اَ فَىٰ حَرَّا فَا فَسَا كَلَهُ عَنْ شَنَّى ﴿ جَرِّى فَيْبِ ثُو كَ بِاسَ جَالَاسَ عَيْبِ لَكُلُهُ كَدَ تُقَبِّلُ صَلَا تُنَاكُ اَ رُبَعِينَ لَيْكَ مَّ ﴿ إِلَّهِ إِلَيْنَ مِلْ اَلْعَالِينَ لَيْلَ مَا الْعَالِي

ادرمند مِذَار مِي حضرت عمرُان بحصين صفى المدليجال عنسے --

مَنَ ا قَائِعَ لَافَا اَوْ كَاجِنْا فَصَلَّ قَائِماً ﴿ جَرَى فِيبِ كَمَاكِينِ مِنِ إِسْ جِلِهُ اوراكَى فِقُولُ فَفَلَ كُفَلَ بِمَا النَّرْزِلَ عَلَى ثَحِلَّهِ ﴿ بَاسَلَامِحَ المِنْقَا وَرَهِ وَمِلَا فَرَمَا السَجِزِي حَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ﴾ جواتارى فَى فيسلى الشَّرْقانى عليديم بر-

معجم كبريط إلى مين واثله بن اسقع يتى الندتعالى عندست يول لنذ

مَنْ اَ قَلَ كَاهِنَا فَسَاكُ كَا عَنْ شَنْقُ مَ عَرَى كَاهِنَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

انگوهی سرطرح کی جما نزید

جا ندی کی دیک انگونتی ایک نگ کی سادھ جیار ماشدے کم وز<sup>ن</sup> کی مرد کومپہنتا جا کرتہ ہے اور دو الگونٹیاں ، یاکئی ٹگ کی ایک ایک ہے انگونٹی یا سا<del>ڑھ</del>

ی مردو پہما جا درجہ اور دورا موسیاں ، یا می مصابی ایک است می ایک است کی طلقاً چار ما شرخواہ نوا مُدھیا ندی کی اور سونے ، محالتے ، بیٹیل ، اوسے ، تما ہے کی مطلقاً ناحہا مُرْسے ، گھڑی کی زنج پرسونے جہاندی کی حرد کو حرام اور دھا توں کی ممنوع ہے اور جوجیزیں منع کی گئی ہیں ان کو بہن کرنما ز اور اما مست کر وہ

توکی ہے۔ داکھ از انسان کی تقدیق ہے۔ انسان کی تقدیق ہے۔ انسان کی تقدیق ہے۔ انسان کی تقدیق ہے۔ انسان کی تقدیق ہے۔

ا منری چهارشیندگی حقیقت ام خری پرده دینه آخری چهارشندگی کوئی اصل نهین نه اس دن صحت یا بی حفنور

سیدعالم صلی النرقعانی علیه وکلم کاکونی بنوشتهٔ بکه مرص اقدین جهی فات مبارکه این آن کی ابتدا اسی دان سے بتائی جانی ہے اور ایک حدیث عرف عیں مبارکہ این آن کی ابتدا اسی دان سے بتائی جانی ہے اور ایک حدیث عرف عیں

آياسها بعواديعاء من الشهريوم يخسره ته واور مروى بهوا ابتدائة اتباليك ميّد نا ابوس على نبينا وعليا لصلاة والتسايم أى دن تقى .

السيحبس مجھ كومٹى تھے برتن توٹر دینا گنا ہ واضاعت مال ہے بہرحال پیسب باتیں ہے مہل وہدمعنی ہیں۔ داھلام شریعیت صلام ج م دیجھونری کے جونوا کہ ہیں وہ تنی ہیں ہرگر: عالی ہیں ہوسے آگر ہی تخص سے تنی بری جائی تو ہرگر: یہ بات نہیں ہوئی جی لوگوں کے عقا کہ مذبذب ہوں ہی ہے ٹری برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہوجائیں یہ جوداً ہے میں بیٹے بیٹے ہیں ان سے تھی ابتدائیہ تری کی گئی، مگر جو تک ان کے دلوں

یں جیسے پیسے ہے ای سے ہی اجداد ہے مروں ہی ، مرجو مدا ہے دوں میں دہا ہیت لائے ہوگئ کتی اور مسلاق متُقدً کا بَعْنُ وُون دیج بہی لائیں گئے جو چھے تھے اس ہے نہ مانا ، اس وقت نیتی ک گئی کا رب وجو وجل فرما ملہے

قر ما مَّا ہے۔ وَلُیکِچِنَّد ڈائِیکُدُ غِلُظُدَّ ولازہ ہے کہ دہ تم میں دَیْنی بائیں) الملفوظ کا لاچھے اسے

کالا چھٹا ہے۔ عوض: خضاب سیاہ اگر دسمنفسے ہوتو ؟ دجا کڑھے یا نہیں؟) ارفشاد: دسمہ ہویاتسرے سیاہ خضا ب حل ہے۔ عرض: اگر حوال عورت سے مروضع خذا سکاح کرناچاہے۔

عوص ؛ الرحوان عورت مستروها معاج فرما جام المراجعة على المرما المرحوان عورت مستروها ميانيات المرماية ا

ارشان: بواها بل بينگ كلشفت بجيرًا نهي موسحماً المنفرة وميل) عن المنفرة وميل) عن المنفرة وميل ) عن المنفرة وميل ) عن المنافرة وميل )

يه تجوت بكاكب كى بيارى دومرك كواً وكرلكى بياراك المنز صلى التعطيه فرطت بي لأعدُوبى بيارى أدكرنهي لكني ورفرط تعبس فسكنَّ اَعْدَى الْأُولَ الى دومرے كو توسيدى اَوْكرى الى ييد كوكس كى الى ي

جرم رلیس کے بدل سے تجاست محلی اور کیڑوں کو منگی ہو جیسے ترخارش یا معا فالنَّرُحِينَا}، اس کا کیرا نهریناجلت، و اس خیال سے کر بھاری لگ جلنے کی بلانجاست سے احتیاط کے لئے ، اورجہاں یہ زمو کیڑا پہننے میں حرج

نہیں ، یونبی ساتھ کھانے میں جبکہ ایمان توی موکرمعا ڈالدر متبقد مراہلی ا سے دہی مرض موجائے تو یہ شیمھے کرسا تھ کھانے یا ہس کاکٹڑا کیلنے سے

سوكيا. ايها نه كرِّما تو نه بهوتما إ در أكرضعيف الإيمان ہے تو وہ ان مرحق والول سے بی جن کی نسبت متعدی موناعوام کے دین میں جمام واسے جے جُذام والعياذ بالشرقعال - يدنجنيا اس *خيال سے مذہو كه بيمارى لگ جُارِيكى* 

كرب ومرود واعلى ب بكراس خيال سے كاعيا ذاً بالله اكر سفاد مياللي كچھ موا تو ایمان ایسانوی نهیس که شیطانی وموسری مدانعت کرے اور حب عرا فعت زمو کی توافا سدع قبیدے ہیں متبلام و نامو کا رامیدا احتراز کرے ا اليسول كوحدميث للى ارت ومولسي فَوَعَنِ الْمَكْبَدُ ومِ كَمَا تَهِلَ مِنَ الْأَمْسَى

نجذوم ت بحداً جسيساك شيرت بعاكمات كالله متعالى اعْلَدُ واعكم تربيت

تمباكو كااستعال كيبائع

بقدرمِنرُ أو داخلال حوال محصانا حرام ب ادراس طرت كرمن میں بوائنے نکے مکروہ اور اگر کھوڑی خصوصًا مشک دعیرہ سے خوشبوکرکے یا ہے میں کھا میں اور سر بار کھا کرتے کلیتوں سے تحوب مندھیا ت کردیں کہ بو ندا نے پائے توخانص مبلے ہے۔ بوکی حالت میں کوئی والمبیفہ نہ چاہتے۔ مت المحيطرت سات كيان سے لعدموا ور قرآن عظيم توحالت بديو مس سر عونااو سخت منع ہے ہاں جب مدبو نہ موتو درود مترکیب ودیگر وظالف ہی گا میں بھی پڑھ سکتے ہیں کا مذہبی بان یا تمیا کو بیو، اگرچیر منرصات کرلینا ہے لعكين قرآن تحبيدتي تلاوىت كے دقت صرور بالكل صات كرليس رؤستول كو تران عظیم کا بهت شوق 4 اور مام ملائکه کوتما وت کی قدرت نه دی كئى حبث لمان والألوب يرطعقا بد فرشة إس كالمنه برا بنا كمنه و كالأث ك لذت ليتاهي- إلى وتنت اكرمندي كهانے كى جيڑ كالكا وموتاس قريقة كوا يداموني هم- رسول المترصلي لترتعاني عليه وسلم فرمات عليه و طَيْبُولَاأَفَوَاهَكُوبِالسِّوَاكِ فَانَ ﴿ بَاسْدِمُواكِ عَلَيْ الْمَاسِوكِ عَمْدِ مُوكِ مُوكِ أَفُوَاهَكُ وْطُرِلُقُ الْفُرُونِ وَوَاهَ تمبارے مشراک کاماسستہ ایں . ( احكامُ الشُّرلية صنع بين ا السنجرى مسالا بكائة عن بعض

له معنی بس مقدار که که اشعب نقصان اور حماس بی خوابی بیدا جون -

م معتجابة رضى ملَّه تعالى عنهم تعبيّن رسول السُّر صلى السُّر تعالى عليه وسلم فرما تتح مِن -

اذا قام احد كعديه في الليل جب تم مين كولُ تبجد كوا كَشَّ موك كه في في المعادد كم اذا قواء في منت كرا اجتراف قرم الله والمعاد والمعادد وال

رواه البيهقى فى السعب وتعامله فى فوائده والضياء فى المختارة عن جابرين عبد الله دشى الله تعالى عنه وهوحد يت صحيح -

دوسرى مديث ميں ب

### عورتون كاريور

عورتول کو سوسے جاندی کے زیور میننا جا تز ہیں۔

سول التشطئ المنزاقان عيسه وكم فرياست

الذهب والحربيرجللانات أتى ې سونا ، ريشهم بري احت کي عور آول وحوام على ذكورها .

كوحلال اورمرود ول بيه حرام مين -دودالاابومكرابن ابى شيبية عن

ذبيده بسادته والطبوان فحالكبل عنه وعن واثله ينى اللّه تعالَىٰ كُلُّ

بكايعورت كالبيع شوبري كي همينا بهنا ومنكاد كالإناباعث

اجرِعِظیم اوران کےحت میں نمازنقل سے افضل ہے ۔ بعض صالحات برخو د اوران کے شوم ردونوں صاحب اولیلے

کام سے تھے ، ہرشب بعد نما دِعشار پورامندگار کریے واپس بن کراہتے شوہر ہے یا س تیں۔ اگرانہیں رینی طرف حاجت یا تیں دہیں حاصر رہیں ورنہ ز پور د نباس آثار کرمصنے بچھاتیں ا در تمازمیں شغول موجاتیں ۔ بكل محودست كا با وصعف قدرست يا لكل بے زيور رمنيا مكروہ سے سحہ

مردوں سے تشبیبہ ہے ۔ صدیث مبس ہے ، رسول الشرصلی الشریعی علیہ یکم نے مول علی کرم الدیر وجہسے فرمایا یک علی سونساء لٹ لاکھ تھک کمیٹ عطلا۔ اے علی اپنی تُحکُدُّ رات زعور توں ) کوحکم دوکہ ہے گھتے نماز منہ بڑھیں -

ام المومنين حضرت صدلقيه رضى الندقعالي عنها يحورت كلبلج زيور نماز پرطیعنا مکرده چانیس ا ورصنه ماتیں -ا در کمچیونه پائے توایک ڈوراہی کے میں یا ندھ ہے۔ بيجة والازيورعورتون محالئة اس حالت ميس جائزيه كان محرموں مثلاً نحالہ ہماموں انتجا ، مجھوکھی سے بیٹیوں جبیٹھ ویور بہنونی سے سامنے نہ ہی ہونہ ہی سے زیور کی جھنگا رنا ہوم تکسیم پنھیے االٹرنوز وَ عَلَى زَمَا لِهِ : ایزاسستگارشوہریا فحرم سے سواکسی وَلَا يُسْرُونِنَ وِمُنِنَتُهُمُّنَّ إِلَّا پرتطاهسدیتری -بِبُعُوْلَتِهِنَ رِثِع ١٠) اور فزما آیاہے: عورتیں بإ دَل دھکے کر ندرکھیں کو وكا يَضُرِبُ بِأَرْجُهِمِ الْمُعَلِمِ دن كا مجيها مواسسته كالرفطا مر مو-حَا يُخْفِيٰنَ مِنْ زِمُيْرَجِ تُ رب ۱۱ ع ۱۰) عوفان شوييت حصد اوّل ١٩٤٠٠)

مسلمانون كاكفًا ركميلون سي عَاناً عوض : اېلې ئېنودىم مىبلول شلا دىمېرە دىغىرە مىلمانوں كو ی کاکیسطہے۔؟ ان کا ندیبی میله ہے جس میں وہ اینا کقرومتر کے کریں سگھہ کقر کی آوازوں

اربشار ، ان کامیلہ دکھنے کے ہے جا نامطلقاً ناجا زہنے اگر

سے چلایش گے حب توظا ہرہے اور بھودیت بخت حرام مبخذ کیا کیے ہے كيركهي كفرنهين واكركفري باتوست نافر دنفرت كرف والابهاب معا ذالندان میں سے کسی بات کو بہند کرے یا بلکا جانے تو آپ بی کافر سے بعدمشمیں ہے جوکسی قوم کا جھا بڑھائے دہ آئیس سے ب ادر جو کونی کسی قوم کاکونی کام بسند کرے وہ اس کا اکہ نے والوں كاشريك ب والولعلى مندع بدالنداي مبارك كما ب الزيدوعيرة) اگرىنەسى مىلەننىس لىر ولەپ كالبے حب كىي مامكن كرمنكوات و تبارگے سے فعالی ہوا ورمنکواست کا تماشا بناناجا کرنہیں دکا فی روالحقار) اگرکجا دین سے لئے جائے تو اگرمیا۔ان کے کفرومٹرک کاسے جا آناجاً وممنوع ب راب وه فبكه مُعَبُرْت إور معبد كقارمين جا تأكّناه ركسا هيه إنتا تارخانيب والهندسية وغيرهما) اگرام ولعب كلب اورخور اس سے بھے نہ اس میں متر مك بوز ہے دیکھے نہ وہ چیزئی جوان کے ابودلعب ممنوع کی مول آوجا کرہے بھر بھی مناسب نہیں کہ ان کا جمع مرد قعت محل بعنت ہے تو ہی سے دور ہے ہیں خیر و لہنا اعلمار نے فرمایا کہ ان سے محارمیں موکر شکلے توحل لیکٹ

ہواگذرجائے۔

رکسانی غینیة و دی الاحکال، دفتح السعاین والطحطاوی) اوراگرخود متریک مویاتماشا دیکھے یاان کے لبوممنور کا کی چیزی عربی سیری در میں است میں اور

بیجی توآب ہی گنا ہ وناجائرے الخ بال ایک صورت جوازمطلق کی وہ یہ کرعالم انہیں ہوایت اور اسلام کی طرف دعورت کے فئے جلتے جبکہ آس پر تیادر معجو بیرجانا بحش و محقی دہے اگرچال کا مذہبی میلہ ہو -الیما تشرکیف ہے جا آ اخود حفورت یک الم صلی الٹرتعالیٰ علیہ دسلم سے بار با تا بہت ہے الخ دعوفان شرکیف حف اول صلاا اسلام

تسب يرفح شركارة بهين

را) نسب پرفخنسرجائز نہیں -

رى تىب كى سب ايىغ ئىپ كويرا جاننا ئىكېرى اجا كرىنېيس ـ

ر۱۷) دومرو*ل کے نسب پرطعن جائز نہیں* ۔

رمى انهيس كمنبى كيسبب حقرجاننا جائز نهيس-

ده) نسب کوکسی محے حق میں عاریا گائی تمجھنا جا کرنہیں ۔

ود) اس مے سبب کسی سلان کا دل دکھا تاجا کر نہیں۔

(۵) احادیث و آس با جیس آیش انهیں معافی ی طرت ناظر ایس کسی

مسلمان بلككا فرذمي كومجى بلاحاجبت مترعبه ليص لفظ سے يكارنا يا تعبيركرنا

جس سے اس کی دل تھی ہوا سے ایزا پہنچے مشرعًا ناجائز وحمام ہے۔ اگرجہ بات في نفسه ي مو واولوة الاوب نفاضل السب ١٠١٣ سمنان مرركه اگر کوئی چار بھی مسلمان ہو تومسلمانوں کے دین ہیں اسے مقارست کی فكا مت ديكهنا حرام ا در بخت حرام ہے ۔ وہ ہما را دیني بھائي پوكيا لله توالی فرماً بكسيم : إنداا لمؤمنون إنتوة لاتنادئ دفويه مي والمي مطيرع مبارك بود) مثرى مترلية مين متراةت قوم يمضفرنهين المشرع وصل فرما للبع ا إِنَّ أَكُومُكُمْ حِنْدُ اللَّهِ أَتَّفَاكُمْ تَمْ مِين لْهِ إِدْ وَهُرِيِّهِ وَالْأَالَ لِيرَكُ لَرْ وَيك ومهجوزيا ده تقوى ركفتاهي ہاں دربارہ نکاح اس کاحر وراعتبار رکھاہے ۔ باپ دادیے سوا

کسی دلی کو اُحقیار نہیں کہ نا بالغہ ل<sup>و</sup>کی کا نکاح کسی غیر کھوسے ک<sup>و</sup>ہے حیں سے ہی کی شادی و درمیں باعث تلک وعار مو اگر کرے کا شکاح نہ ہوگا ۔ عاقله بالفاعورت كواجازت نبيس كرسيه رحنامندى صريح اوليارا يزانكل كى يۇكفوسے كرے اگر كرے كى تكل تربلوكا دائے وقادى منور ماھود)

# كسى كوينية كسبب حقر عانا

اعلى حفرت إماً احدرضا قدّن سرة سته انصاري برادرى يح موك كميخ کے بالے میں سُوال کیا گیا اور بیکہ جولوگ ان کوطٹ کے طور میروون کہیں ان

له دلاك اصل كما ب مين ملاحظ مول . نعالى .

۱۱۹ کاکیاہ ہے ؟ تو آپ نے ہی کا جواب ویا ہے وہ ملافظہ کے قابل ہے ۔ بورا سوال شع جواب کے ہدیہ ناظرین ہے ۔ سوال ، کیا فرمانے ہیں علمائے دین ہی مسئامیں کا موثن کہ آگھیں

سوال برکیا فرمانے ہیں علمائے دین ہی مسئل میں کہ موتی کہنا گھیں رکھ آہے توم نور باقت سے یا عام است محری ملی النہ تعالیٰ علیہ وسلم سے -دو ترسے ہے کہ اگر کوئی شخص براہِ طعنہ توم فرکور کے نسبت موثن کھے

توا*ں کی نسبت کیا حکم ہے ۔* ولیر جو میں الحراث سرمیاں

المجواحب : الحدلت مرصلمان ثون ہے ا دریسی بلاد ہند خواہیں ہی توم کوموکن کہنا شایداس بنابر مہوکہ یہ لوگ اکٹر سلیم القالمی جلیمالیلے جوتے ہمیاجی سے اوا مسلمانوں کوا زار ددکھ ) کم پہنچیا ہے ا درحد بیٹ ہیں فرط ط

کرمومن وہ ہے جس کے ہمسائے اوسکی ایڈاؤں سے امان میں ہوں ۔ اَدُم عُرُف جُوم صَوْنَ فُصِدَ بِسَادُ یو دُھارُتُ کَ

ٱدُمُوعُ مِنْ مَنْ أَمِنَ جَازُه بَوَارِيَّقَ مَا ادْمُوعُ مِنْ مَنْ أَمِنَ جَازُه بَوَارِيَّقَ مَا

له مسئلامت دل اور بردامشت مراجع ، نعالی -

## مسلمان حلال خوركا حكم

مسكمله: مسلمان علال خورجوین وقت نماز پڑھتا ہواں طرح پر کہ بیت ہے فاہر کے بین کومجدیں طرح پر کہ بیت ہے فاہر کے بین کومجدیں جلئے تو وہ سنر مکیہ جاعبت ہوسکتاہے یا نہیں ؛ اور اگر جماعیت میں بنٹر مکیہ ہوتو کیا بھلی صف میں کھڑا ہو ایاجہاں جگہ ملے بعنی اگل صف میں بنٹر مکیہ ہوتو کیا بھلی صف میں کھڑا ہوسکتاہے اور بعد فرا دسلما نول سے مصافی مست میں بھی کھڑا ہوسکتاہے اور بعد فرا دسلم اور سے وہوکر سکتاہے یا نہیں اور جو حلال حور مرف بازاد میں جارہ وب سنے وہوکر سکتاہے یا نہیں اور جو حلال حور مرف بازاد میں جارہ وب سنتی کرتا ہواں کا کیا حسم اور جو حلال حور مرف بازاد میں جارہ وب سنتی کرتا ہواں کا کیا حسم ہے ۔ ملخصاً

ارتثا دفرايا دَمُن ٱنْحُلَتُهُ مِسْنَى مُنْعَ سَلِي كَاللَّهِ إِنْ يَتُنْا كُرُفِيهَا السُّمَاةُ إِس سن دیاده ظالم کون جو النرکی میدون کوردیکے ان میں فعدا کا نام لیسے سے ۔ ېس بىركونى كىخىيى ئېزىس ئىلىر يادىشاە ھىقىقى ئوز كېلاگە كا يەعام در يارخال صاحتب ثينخ صلحب مغل صلحب يانجارا زمينيلا يامعان وادبي تعمليت به توم يا زليل مينيه والم نه تقفيا بين علمار جوترت يصفوت تحقة بين إس مين كمبين قوم يا بيينه كي يحى خصوصيت هي سرار منهي - وه مطلقاً فرماتے ہیں صعت با ندھیں مرد کھر لوٹے کھر خفتی تھرعورتیں۔ بشيك أربال لعينى بإخا زكتات والاياكنا وبعيى حار وسيكثن سلمان پاک بدن۔ یک نباس جی مرد بالغ سوتو وہ انکی صعت میں کھڑا کیاجائے گا ، ادرخالفراحب اورشيح صاحب مغل صاحب کے لڑے بچھلی صعت میں ج اں کے فرا دے کرے کا حکم مترع کا عکس کرے کا متحص مذکور جس صف میں کھڑا ہو اگر کول صاحب ہے ولیل مجھ کر آئ سے تے کر کھوٹے ہول گے تے ایل فاصاريه كاوه كته كارمول كے اور اس وعيدستُد دير کے متحق كرحضورا قد ک سَيرِعا لم صلى الشرقِعالى عليه وسلم تع فرمايا : مَنْ تَعْلَعَ صَفَّا تَنظَعَهُ اللَّهِ عِلْسَى صف كوقطع كيب الشراسي كاث ديكا، ا ورجومتواً فنع مسلمان مبادق الاكان ابيت دب اكرم وثبى أقطصلى المتدنعان عليه وسلم كاحكم بجالانے كو اس سے شا زیشا رہوب ل کر کھڑا ہوگا: اڑ جو د حیل اس کا رتبہ بلند کردیگا له مكرمواج كله يعني ملاسة

ا درده آن دعدة تمبيله كامتى مؤكا كرمَّفُ ورانور شيرالمرسلين صلى الشرعليه وللم في فرما يامن وصلى الشرعة بيركسى معمق كورف الشراست وصل فرمات كا 
الشراست وصل فرماست كا 
الشراست وصل فرماست كا 
علار عبى كريم عكريّر وعلى الإم اقتض القطالوة والشبيّرة فرمات بين التَّاسُ شبَّوُ الحَم والحَم والحَم

میں اور ہوں ملیہ السلام منی نے دوسری صدیب موں ملب اور سے بھے اور سے بھی اور ہوں ملیہ السلام منی نے دوسری صدیب میں بھے کوئنورِ اقد سس مسل لیڈ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں :

معنی اسرانوان حلید و عمر اوسے بیں : یا آیگا الناشی اِنَّ رَبَّکُهُ وَلِحِدٌ اسے وَلَا اِبْسَامَ سِهِ اردِ اِنَّ اَنَاکُهُ وَلِحِدٌ اور وَّ إِنَّ اَنِهَاکُهُ وَ وَاحِدٌ اَلَا لَا فَضْلَ بِنِيسَامَ سِهِ اِلِي اِلِي اِسَ اِنْ اِنْ اِلْوَادِ وَفَضْلَ

قَوْلِ قَا اَجَاكَ مُوْكُوْجِ قَا اَلَّا لَاَ مَصْلَ الْبَيْسِ مِنْ الْبِيَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بِهُ رُفِيَ عَلَى عَجَبِيّ وَلَا بِعَجَبِيّ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمَعِيّ بِهِ الْمُحَلِّيِّ بِهِ الْمُحَلِّيل عَدُ فِي وَلَا لِاَحْدَدُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ وَلَا لِلْمُحَدِّدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ

وُلَا لِا كَنْسُرَ وُعَلَى احْمَرَ إِلَّا إِللَّهِ التَّقِينَ عَرْ بِهِ بِرِكَارِي عِنْ النَّاسَ النَّهِ كَ ا وِتَ اكْسَرَ مَكُنْ عِبْدَ لَا اللَّهِ التَّقَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالا وہ ہے جَمْمِقِ

زیاده پریمزگارین بال اس میں شک نہیں کا دُرَیالی مشرعًا کھروہ بیٹید۔ بعے جبکھترورت

آل پر باعث نه ہو مثلاً جہال کا فرکین کی بلے جاتے ہیں جو ہس بیٹے ملے ابوداز د ، ترمذی أبيه ق ۱۱ منہ کلے بین جو کی دمو کے دوالا ابیع حق عن جابر بین عسب اللّٰے رضی اللّٰے تقالیٰ عنہ سا ۱۱ منہ ے واقعی تایل ہیں نہ د إلى زمین مثل زمین بوب ہوکہ طِوبّ جذرب کرے الیی حبکہ اگر لعیض سلماین مسلمانوں برسے وفع اوریت دِعفظ صحبت کی نیست سے اختیار کریں تو مجھوری ہے اورجہال الیان ہوبئیک سواہست ہے ۔ وہ بھی مہرگز مترِنستی کے نہیں ہے

مكران توم دا رصاب كاشفر مركز اس بنا برنهي كريه ايك امر كرده كالرحب معدوة مفركين والعصرات خودصكر بالمورجرمات وكمناه كبيره كيم تنحب موتيس تو اكراس وجهة نفرت موتو وه زياده لائق مُنقَرُ بين ال صاحبول كمصفول ميس كونى نشثه بازيا تماثرٌ با زيا سودِ حداركشيخ صاحب بتجاريا رخوت ستال مرزاصاحب عهده دارا كركاطي مول توم ركز نفزت فريس كے - اور اگر كونى كيتان باكلك طرصاحب يا جنث محطرية صاحب يا أستنط كشنرصاصب بانج ماتحت مثاب م کرٹ مل موں توان سے با برکھوٹے موشے کو توقحت سمجھیں گے ، حالاتكها لنرديسول كے نزديك بدأ نعال اور پيشے كسى نعل كروہ پُرُرِجِهَايُدُ تَرَيْنِ - تَوْثَا مِتِ مِواكِدَانِ كَى لَفُرِتُ ثِدَلِيكِ لِيَعَ بَهِسِ لَكِهِ نفسا بی آن بان ا در رسمی تکیسر کی شان ہے ، سیر ہرنجاست سے بدتر نخاست اور دل سرعف و سيمشر لعيت ترعفنو-

> سله مینی سس مکرده چشید کا کرشے دالا مرکز فاحق نہیں ۱۲ شده مسیکر طوں حوام کام ۱۲ سکسده جدایاز ۱۲

ا فسوس کہ ہمادے دل میں تو برنجاست کھری ہوا ورہم کس مسلمان سے ففرت کریں جو ہی وقعت باک ، عمامت بدن دھوتے . پاک کرھے بہتے ہے بخوض جو حضرات ہیں بہبود ہ وجہ کے بلعث ہی مسلمان کوم جدیسے روکیں وہ ہی بلائے عظیم میں گرفیاً رجوں گے جو آیت کر کمیر میں گذری کہ ہیں سے زیادہ ظالم کون ہے اور جو حضرات ہو وہاں وج سے مسجد وجاعت ترک کریں گے وہ ان سخت سخت وعیدوں سے مسجد وجاعت ترک کریں گے وہ ان سخت سخت وعیدوں سے مسجد وجاعت ترک کریں گے وہ ان سخت میں میمال تک دُسُول اللہ مستی ہوں گے جو ان سے ترک بر وارد ہیں میمال تک دُسُولُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارست و فرما یا :

اَلْجُنَاءِكُلَّ الْجُنْفَاءِ وَأَلِكُفُّ اللهِ بِراَظِمِ الدِكَمَ الدِلْفِ اللهِ وَالْفَاءِ وَأَلِكُفُّ اللهِ فَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ الم

ا درجوبمنده تعدا، الناع وكفرت سي احكام برگردن ركارابيعة نفس كود بائے گا اور اس مزاحمت ولفرت سي يجا كا - نجا بره كفس اور تواضع كا توابره بليل پائے گا - مجدلا فرض يہيے كا - نجا بره كفس اور تواضع كا تواب مبليل پائے گا - مجدلا فرض يہيے كران مراجدسے تو ان مسلما نوں كور دك و يا وه مظلم بے جائے ہے گھروں ہر پڑولالیں گے ۔ له دوا ہ الا ماہ احدمد والنظبول بی الکب یوسی معاف میں ادنی دینی معناف میں ادنی دینی معناف میں ادنی

سعيده بمان واعلى مسجد المسجد المحام مثرلفينست انهين كون ر و کے گا - ہن مسلمان ہر اگر جے فرض ہوتوکیا اُسے جے سے روکیس کے ا ورَفَدُلِنَے فرض سے بازر کھیں گے ۔ یاسجد حام سے با ہرکوئی نیاکعبہ اسسے بٹا دیں گئے کہ اس کاطواحت کرسے النٹرتعالیٰ مسلما نوں سو بلايتنفة - آمين اس تقریسے تابت موکیا کہ مسیدے لوٹے جرعام مسلمانوں ہر دتھف ہیں ان سے دعنو کو کھی اسے کوئی متے نہیں کر سکتا جب کہ اس کے ہاتھ باک ہیں۔ رہامصافحہ، خود ابتدا کرنے کا اختیار ہے سيحجة ندميجية مكرحبب وهسلمان مصابئ سمحسك لاكف يرهعلت اور آب ابین اس خیال بے معنی پر ہا کہ کھینے کیجئے توسے ٹسک بلاوج شرعی اس کی دل تشکتی اور بے تسک ملا وجیه مشرعی مسلان کی دل سکتی حرام قطعی ریول النوصلی النوتعائی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سنے کسی مملمان کو ایڈا دی ہی نے بے شک یٹھے ایڈا دی ادر حس نے مجے ایزادی استے ہے شک الٹریخ : دُحِل کوایزادی ہے رقشادی مصوبیمیلدسوم حق ۱۲۷ س تا پهم سی دادالا شاعست مبارک بور)

لد روا ١٥ لطبوا ن في الاوسط عن إنس رضى الله تعالى عنه

دسستناحس منه

### وين بي كر دنيا خريد نے كى مرمت

کسی کی علی دینی کے دریعے سے بھی ونیا ندا تکے کہ واڈالٹر وین فروشتی ہے جیسے لعبش فقاد کر بچ کر تسقے ہیں جگہ جگہ اپنا جج بچے پھوتے ہیں۔ پھر کبھی کے نہیں جگتا ، حدیث میں آیا جو آ نورت سے عمل سے ونیا طلب کرے آں کا جہرہ منے کر دیا جلے ا در اس کا ذکر وشاویا جلے اور اس کا نام ووز خیوں میں انکھا جائے۔

رمادی بست مراسلام فرماتے ہیں - ایک فلاگا و آقاج کرکے بیلے۔
راہ بین کک حدیا نہ خرج کھا کہ مول لیے ۔ ایک مزل پر آقائے کہا ؟
بیقاک رسیزی فردش سے کھوٹا نکک ہے کہ کرے آگائے کہا ؟
بیقاک رسیزی فردش سے کھوٹا نکک ہے کہ کرے آگائی جے سے آگے ہیں وہ کہا ا در کہا میں جے سے آگاہوں قدرے نکک دے ، لے آیا دو کہا ا در کہا میں جے سے آگاہوں قدرے نکک دے ، لے آیا دو کہری مزل میں آقائے ہے آگا ہوں قدرے نکہ میل آقاج سے آگا ہوں فار میں کہا کہ میل آقاج سے آگا ہوں فار میں کا قائے ہے آگا ہوں فار میں کا قائے کے تابی میزل میں آقائے کہو کھوٹا ہوا اور میں اس فار میں کہا کہ میں کھوٹو اور کا کہو نے تابی کھوٹو اور کہا کہ کے چند دانوں پر اپنانے بچاکل آپ کو ایل کھا ۔ جواب دیا پر میون نک کے چند دانوں پر اپنانے بچاکل آپ کا دی ایک کے باتھ کس کا بچاکہ کو کہوں ۔

ا ملی سفینان فوری ایک شخف کے پہاں دیوسنامیں تشریعیے ہے گئے ۔ ممیزیان نے نما دم سے کہاان برتنوں میں کھا ٹا لا ڈیجریں دوبارہ کے جے ہیں لایا ہوں - اماہے فرطیا مسکین آوٹے ایک کھے میں اپننے جھ ضا کئے رجیب مجروا طہار ہر بہ حال ہے تو ہے ذرلعہ ونیا طلبی بٹاناکس ورجہ برترم وکا۔ والعیاف با ملّٰے تعالیٰ -

وعظ كالمِسْتُدرينه

سر آن کل ندیم علم بکہ نرے جا ہوں نے تجھ النی سیدی اُردود کھیے

ہوال کرھا فظ کی قوت ، جماع کی طاقت، ٹربَان کی طاقت کو شکار

مردم کاجال بنایا ہے ۔ محقا کرسے خافل ہمائل سے جابل اور وعظ

گوئی کے ہے کا تدی ۔ ہرجا مے ، ہر بی جہری، مہر میلے میں خلط

حدیثیں ، جھوئی ٹروایتیں ، اُسلط منے بیان کرنے کو کھوشے موجا بی گے

ا ورطرح طرح ہے جیلوں سے جومل سکا کی بیں گے اول تو انہیں وعظ

کہنا جمہرام ہے ۔ سے

ا وخومیشن گم است کرارمبری کند<sup>س</sup>

وسول الشرسلي الشرقعالي عليه وسلم قرطت بي

مَقْعَكُ أَصِى النَّارِ وواه الرِّمذى وسي ابناتُهَ كَارْجِهُم مِين بِمَاسِكِ .

سله ده و محدي گراه چه دومردن کوکياره د کلان ک

دومرے ان کا وعظ مندنا حراً استَنعُوْدَ بَلِکَذِبِ توسالے مطلے کا وبال الیے واعظ ک گردن پرہے ہی عَنیْوِاَتُ یُنفَعَی مِنْ اَوْ ذَا دِہِسِے شیرنگا ۔

تیسرے وعظ دیندکوچے مال یار جدع خلق کا ورلید بنانا گراہی مردود وسنّت فصاری وہم دہے ۔

امل فقیدا بواللّینش نے اگرجال زمان دیجھ کرکے سلطنتوں نے علمارکی کفالت محصور دی - ہریت المال میں ان کاحق کر سمینہ ان سے اور ان کے متعلقتین کے تمام مصارت کی کھا بیت کی جائے ، انہیں نہیں بہنچ ا۔ وہ کسب معاش میں صروت ہوں توعوام کو ہایت کا در دازہ مسد د دیج تلہے ، ۱ ذان دا تامت دتعلیم به اجرت پرفتوی متا نزین کی طرح قول جمهو اود خود اپیے: تول سابق سے رجوع فرماکرما لم کو اجازیت دی کہ وعظ وہیٰدکے یئے مُفَقَدًا ہے میں جائے اور ندورے تو وہ مجبوری کی اجا زب کالت حالت خاص عالم دین سے لیے ہے جو اہل دعظ و تذکیر ہے نہ جاہوں یا نا قصوں سے واسطے کہ انہیں وعظ کہنا ہی کب جا کرنے جو اس کے عزورت کے ہے ہی مخطوری اجازت موکھراں ہے لئے بھی حرف کال حاجت بقدر حاجت بقدرِحاجت إجازت مجكَّى بإن ماكان بضروده يقدد بقدرها ندكهاماجت ياخزا نهجرنے تے ہے۔ پھر آگے مارٹینندہرہے اگرالٹہ

له مفصلات ديهات وتقبات ١٢

عُرُّ وَمِلَ كَرَعَلِيم بِذَات الصدورية اس كى حالت جا نتا ہے كام ل مقسور ہلایت سے نہ جمع مال ' جب تو اس مجبوری سے فقوی سے نفع پاسختا ہے ، درنہ داندے مرّ و اُحفی سے حضور جمونا حیلہ نہ جلے گا اور دنیا خوا ور دین فروش ہی نام ملے گا ۔ والعیا د بالنہ تعلیا واحد الوعاء مستر اسکارا

# اياً نفاس ميتعلق غلط فهمي كاازاله

يه جوعوم جا بلون عورتون مين مشهور يد كرجب مك جله نسومك تقيه ماكنهيس، محض غلطب، خون عوف ع بعد ناحق ناياك رەكرنماز ردزە جھولە كرسخت كبيره گناه ميں گرفتار معوبی ہیں - مردوں پرفرش ہے کہ انہیں ہی سے بازرکھیں - نفاس کی زیادہ عدے لیے بچالیس دن رکھے گئے ہیں، نہ بیر کم چالیس دن سے كم كا الوتا أى نه مو إس سے كم محد لية كونى حد نہيں ا أكر حيد جننے کے لیے مصرف ایک ممندلے بحول آیا ۱ ور بن معوکیا عورس سی دقست یاک موگئی - تنهائے اور تازیشے اور دوزے سکھے - اگر جالیں وان سے اندر اسے خون عود نہ کرے گا تو نماز روزے سب صحیح رہی تے۔ چوٹریاں ، چار پائی مکان سب پاک ہے۔ فقط وسی چیز

له دنیا خر - دنسیا خربید الا ۱۲ که مینی داوشی

نا پاک ہوگی ، جیے خون لگ جلنے ۔ بغیر ہیں سے ان چیزوں کو نا پاک سمجھ لینیا مندوَں کا مستلہ ہے۔

(عرفاني شولعيت حصّه دِ کُم مشم)

### پر ده کے لعض صروری اَحکامی

اجبنی آزادعورت مے منہ کی صرف میکی جس میں کا ن یا گھے یا بالوں کا کوئی ذرہ و خل نہیں اور پھیلیاں اور تلوے دیجھنا گرچہ حوام نہیں کہ ترک فرض نہیں ہاں مکروہ کتر یمی سے کم

ترک واجب ہے مگر اس کے ان موافق کا بھی مجھونا مطلقاً مرا م ہے واپڈاکیشنے کو حوام ہے کہ مبنی عورت کا ما تھ بکر اکر مبعیت لے۔ زخادی رضونہ میں ہے)

مستلضرور سياشر فردريه

آزادعورت کوحرام ہے کہ کسی نا محروم مرد کے بدن کوہا کھ لگاست اگرج ہا تھ یا باوں کو اور مرد برحوام ہے کہ ایسے انکی اجازت دے۔

زفتادی رضوب جلداقل ص ۲۵۸)